فضل حق خبرآبادی اور سسن ستاون

مكيم ممؤد احمد يركاتي

اركات آليدي ، كرايي ،

عكيم محود إسسريكاتي

نارسند: بركان أكيدى ١٩٨٠- العاقت آباديك

كتابت: مزااشفاق اسد بغتاى

مطبع : افريشيا پرنتنگ پريس كراچي

تا يخ اشاعت: مى 219

مولّف:

اشاعتِ اوّل: ايك هسزار

باطل من جرتب بسنداوراسلام دوست نوجوانون كي مولينا فضل ي خرايادي في وطن عزيز برانگريزول كي تيلاك خلاف علم جهاد بلندكيا اوراس مقصر طبيم كيحفول كعلق كبي مكن قربابي سعدريغ نهين كيدبكر أكريز كاتسلط قائم الميوليناك قرزندكراى موليناع والحق خرآبادي فيكعى اسخلابي كالمناس عمركذارى اوربسترموك براينة تلاغره واخلاف سعيد فرماكية كه درمیں تووطن سے انگریزوں کوجاتے مذدیکوسکا خدا تھیں بردوز ندوشن د کھاتے تومیری قرری کرمیضرور کہدینا کہ انگریز جلاکیا " موليناع برالى كافلاف وتلامذه كادونساون سيمساسل يدوسينت بم يك منتقل موتى على أربى م اورانگريزى تسلط ك خاشك كانتظار كرت كري كاك اب ہم یہ وصیت تم -- نوجوانوں تک نتقل کردہے ہیں کہ اگر خدا بزرگ كمقادئ مرفرومشيول اورقربانيول كمنتيج بين يرساعت سعيد كمقادرعهد مس الم آسة توموليناكي دوج باك كومخاطب كرك يبيام جانفرا فرورسادينا که "انگریز حقیقتاً بھاری سرزمین سے چلاکیا اور ساتھ ہی اس کے علوم وتظريابت اورافكارونيالات محى بمارك ذبان ودماع س 4.2 4.3 مولیناکی دوح اس صدائے دل نواز کے لئے گوش براداز ہے ادر راک آنے والی اسلامی حکومت کے تخیل میں لحدين بعي كهلي اس كي حيثم أنتظاراب تك و مودا حديكاتي ادر دوسرے خدام بارگاہ فضرل حق

Manual Manual Control of the Control

William Bernard Bernard Bernard

A STATE STATE STATE مولاننا فضل ح خيسرآبادي 19 The state of th مونیناکی مجابداند مرکرمیان دبلی میں اودهسس موليناكي مجا بدان سركرميان مولينا اور فتوائي جماد ضمیمه ا-عضی رقم زده موادی فضل می صارحب ضميمه٧- قواعد وصوابط كورط مولینا نیرآبادی کی زندگی کے سلسلے میں چنداعلاط کی تھیج ۲۰۱ يرمنطر

مولئنا فضل حق خرابادي سے ميرى كوئى قرابت دارى وليس رمحى بيكن ميرسه اورموللينا كهخاندانون سي مرادرى كاده قديم دست صرود تعاجوا وده كے تمام تصبات ميں معيلا بوا عقا - موسيتا بوراور خیرآباد کے درمیان فاصلہ می کتنا تھا، یانے یا چھے میل - انقلاب س متاون مصيب سيتابوركومركزيت بى حاصل بنين عنى ،بلكه نيرابادى نظامت (كمشنرى) مقى اس كن قياس يبى كرنا چاجيك كرسيتا إدرادر خرآبادس كوآنكن كابجي ايك كهاوتي رشته ضرور موكا إخود مولئيسة خيرآبادى تمام عمر خيرآبادس بابرسى رسي كردطني تعلق بهيشه باتي وا بهت مصافراد خاندان ببي رسي الداخرى آلام كاه توبينتر افراد خاندان کی خرآباوی قراریاتی - بداور بات ہے کہ چندر دند کے بعب جرآبادس كونى يرصى بتانے دالاباتى مذريك كاكم ولينا فضل امام نيرابادى اورشس العلمامولنناعدالى خرابادى كى قري برد عندم صاحب كم وارك شال عربي كويت بين كهان بركفين ؟ موليسنا

خبرآبادي كي خلاف رسمن تورسمن خود دوستول نه وه سلوك كياجسي توقع نہیں کی جاسکتی تھی! انقلاب سن ستاون کے بعد برصغیر کامسلمان سیابی خلفتارك علاوه معاشرتي ساجى اودندين افراتفرى كاشكادريا -مسلمانون مائتن تحركيس أبحرس اورمعاس كوروندتى بونى ختم بركيس مولینا نیرآبادی مجی سی حکی میں بس کے انگریزیوست مسلمان تومولیناسے الل المن المناخفا عماكه وه سن ستاون كى جنك آزادى من مجابدار اور باغيار كرد السكاما مل ره يك كق اوركتر مذي علق اس كنة نارا ص كقة كموللنا خرآبادى حضرت شاه اساعيل شهيدك نظريات سيمتفق نهيس كق ایک صدی بیت کئی! نیکن دمنی گردوغبار کے بادل دھے اسکے! انكريز جبيه كك برصغيرس برمبرا فتلادر بالكنن اورقالون كى دادارون سے جھانگ کرہیت سے چرے ہجانے گئے، مگرنظرن اسکی توایک مولئے نا فضل حق كي دراؤني صورت محق جن كي غالب ساز "شخصيت كوجيسية كه كنة بوشد برشد غالب شناس ، دليسرت اور تحقيق كى برخار وادبول سے اکے نے بڑھ سکے ا

فلا مجلا کرے مجتی موللبنا عبدالت المرخال منروانی کاجفول نے ب سے بہلے اس خطلوم شخصیت کو حیات نابہ مجنی اور این کاجفول نے ب لکھ کرایک بار کھر ہے یا ددلادیا کہ مریلیدا فضل حتی نیر آبادی صرف عالم دن میں بنیں سے بلکہ ایک مرد مجا ہد کھی تقے جفول نے انقلاب سن سُتا ون میں عزم علی کا ایک ایساکر دارادا کیا تھا جے بنددیا کے میں میں فراموش

موللنا متروانی کی بربہلی تالیف بھی \_ اپنے موضوع سے الیس والهان عشق مي تقاء اس كنة "زوربيان" مين وه بعض مقامات بر ابين موصنوع سے آگے الكل كية اوركيس تھے رہ كئے - سب سے زيادہ غضب يه بهواكه الخيس مرحوم مفتى انتظام التدخال سنها بي كي غير عتراور غرمستندركايات وروايات كابمى سهارالينابرا - انجام ظاهرتها "خرآباديات "ك موضوع برنقش اول"كادرم ركف كه باوجوديه تاليف ابل تعين وتنقيد كي وخورده كيري يسعد الح سكي-موللينا بشرواني كى آوازكهان تك يني عين إس سلسلي ببهت مجدلاعلم مول إليكن اتنا ضرورجا نتابول كرم باعي مندوستان مي اشك كے بعدا يك دوسى مشتشرق "مادام يولونسكايا "موللنا فضل ي خراباك كرسياسى افكارا ور"فلسفة بغادت "برهيقى كام كري كميلة مندوان بهني تقيل -ايك طرف توربيرون مند مولينا فيرآبادي كي سياسي زندكي "فأسفى بغاوت" كى جيمان بن مورى كفى دوسرى طرف انقلاب س ستاون كمسلم جابدين آزادى كورسواا وربدنام كرف كاأغاز بوجيكاتها إس الما من المادوتعادن برطين والأدلى كالكسيم ادبي ماه نامه بين ميس تصا-

حین انفاق کراسی ز ملنے میں محت محرم دلیناانتیازی نال علی دامبوری کوکشیخار دامیورمیں ایک الیسی تاریخی دروینی پر مل گئی جس مر

مولینافضل حق خرآبادی کی جرائی بونی کھی ۔ اس عرضی پر ۱۸ فروری (١٩٥٩) كى تارى بىرى دوى كى جى سے بولينا عرشى كوير دھوكا ہواکہ یہ تحریر مولینا نیرا بادی کی تاریخی درخواست کا درج رکھتی ہے، حالانكه أكرموللنا غور فرمات توبراساني ينتج نكال سيكته كق كدعوضي يرج اریج پڑی ہوتی ہے مولینا خرابادی کی ہر ہونے کے باو و دور کی طح ان کی تحریر نہیں ہوسکتی ،کیونکہ مولینا خیرآبادی اس سے قبیل ، سرجنوں ٩٥٨ ١٤ كوكرفتاركية جليك كقے اور غدرس ستاون كے گرفتارشدكان كے ساتھ الكريزوي ساوك كرتے تھے جو مارشل لا الكے جنگاى دور ميں اب می کیا جا تا ہے اس لئے یہ مکن بی نہیں تھا کہ مولینا خیرا بادی تید فرنگ سے کوئی عرصتی یا درخواست نواب رامبورکومیش کرسکت اوروه می این جرنگاکر- جودوسرے سامان کی طرح ان کے ساتھ جیل میں بركز بنيس جاسكتي محق - يد محى اتفاق بي تصاكد اسي زماني من واكر اطرعياس كاليك كتاب سوننتر كهارت شانع بوكتي جس مين اخبار الظفر دبلى كيران زمان مي جي بوت ايك ايس فقد كاعك بھی شامل مقاجس پر مولینا خرآبادی کے دستخطانہیں کھے۔انقلاب س ستاون میں دملی کے علمانے کئی فتوسے دیسے کتے جن کا تذکرہ ستاون كى بىلسلىدى كى ملتا ہے، لىكن موليناع شى نے اس مطبوعه فتے بهی کواول و آبنرفتوی قراردیگرایک طویل مقاله تخریرفرمایا اوروه کلی اس روشنی مین کرموللینافضل حق نین سن سنا وان کی جنگ آزادی می

کسی قسم کاکردادادانهیں کیا تھا۔ چونکہ مولیناء شی نے یہ مقالہ تکھنے سے
پہلے اپنے ذہن کومنفی انداز میں تیاد کرنیا تھا اس لئے اکفول نے اپنی
دیریند دوایات کے خلاف اپنے گردیین پرقطعًا نظر نہیں ڈالی اور صرور
مواد کو دیکھے بغیر عجاست میں یہ صنعوان قلم بند فرما دیا، حالانکہ اگردہ ہے۔
توجود اُن کے گرد دبیش ایسا مواد کھیلا ہوا تھا جسے ملاحظ دراکر وہ اپنی
دیریند دوایات کو قائم رکھ سکتے ہے۔

مین مولینا عرشی کی علی سنجید دری اشارت کی اورمتانت کا امید مین مولینا عرشی کی علی علی می میشده معترف دیا اور آن بھی ان کی تحقیقی و علی عظمت کا قائل ہوں ایسی کے جب بیں نے مولینا کے مضمون میں مولینا خرآ بادی کے متعلق یہ علی دیکھے تو بچھ دیرتک اپنی آنکھوں پراعتبار نہیں آیا :

« ورم پرت لیم کرنا پرشے گاکہ مولئنا خرآ بادی نے تخریب بولا مغری شوق شہادت سے محبور موکرالیا ان جھوٹ "بولا مفاجو اگر با ورک لیا جاتا اور اس کے مطابق نے کی خوکتی کے مرکز ب بولا دے دی جاتی تو وہ ایک طرح کی خوکتی کے مرکز ب بولا دے دی جاتی تو وہ ایک طرح کی خوکتی کے مرکز ب بولا ہوئے "

رصفی ۱-۱۱ ما منامد تخریک دیلی اگست ۱۵۹۹)
مولیناع شی نے اس موضوظ کے ساتھ محقیقی برتا و نہیں کیا ؟
نواب را میور کے نام اس عرضی کو بنیا د بنا کرمولیناع شی نے یہ مفرونہ
قائم کرلیا - مولینا خیر آبادی برحسب ذیل تین الزام عائد کے گئے ۔
قائم کرلیا - مولینا خیر آبادی برحسب ذیل تین الزام عائد کے گئے ۔
(۱) خال بہا در کے ساتھ بریلی میں تعاون اور مولینا کی طرف سے

يىلى بھيت ميں نظامت -

(۲) پھرخان علی خال کی طرف سے محسب تدی کی چکلہ دادی۔ (۳) پھرآبک باغی کسٹ کرکی کمان دادی۔

مولینا عرشی نے اس عرضی کو بنیا دبناکریتین الزامات اخذ
کے بیں اور نہیں الزامات کاسہالا کے کرمولینا نضل حتی نیرآبادی
کے "غیر منرعی شوق شہادت" اور جھوٹ کا تحقیقی محاسب فرایا ہے۔
لیکن آپ انگشت بدندال رہ جائیں گے حب مولینا فضل حتی کی اس
فرد جرم میں ان تین الزامات کے برعکس صرف یہ ڈادہی الزام ملیں کے
جفیں جناب مالک رام نے مولینا فضل حتی کے خلاف اس مرکاری
فائل سے بیش کیا ہے جس کی بنیاد پرمولینا نیزآبادی کے خلاف اس مرکاری
فائل سے بیش کیا ہے جس کی بنیاد پرمولینا نیزآبادی کے خلاف اس مرکاری

مارشل لا كورث كى يه فرد جرمين بنس صرف دوالزامات برويني مي

۱- بوری بغاوت کے دوران میں بالعموم لوگوں کو کھڑکا نا۔ ۷- ۸ ۱۸۵ء میں بالخصوص اور صاب بغاوت برآکسانا۔

موللناعرش کی عائدگرده فردجرم میں گیننافرق ہے ؟ اسے ایک قانون دان می محسوس کرسکتاہے ، کیونکہ قانون کی اساس ومنیادالفا

بررکھی گئی ہے۔ اگر بقول مولئینا عرشی عرضی مورخد ۱۱۵۹ فردری ۱۸۵۹ سے میں نتی کلتا ہو ہو انفوں نے نکالا ہے تب بھی وہ فرد جرم کی حیثیت

سے بہی نتیج کلتا ہو ہو انھوں نے نکالا ہے تب بھی وہ فرد برم کی حیثیت نہیں رکھتی اور رہ اسے بنیاد بناکرکسی کو جبوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس مقدمہ کی رودا دسے یہ تابت ہے کہ مولینا نیراً بادی کے مقدمہ کی کاردوائی کا براہ دانست تعلق ان واقعات سے نہیں تھاجن کا تذکرہ مولینا عرشی نے اپنے مضمون میں کیا ہے۔ مولینا عرشی نے اپنے مضمون میں کیا ہے۔

مولینافضیل می سےمنسوب عرضی (۱۸ رفزدری ۱۹۵۹ء) کے علادہ مولیناع سی سف سوتنتر د ملی میس چھیے ہوستے اس فتوسے عکس کوجی بنيادبنايا ہے جوصادق الاخبارد بلي "٢٦رولائي ١٥٥ مرع سے لياكيا ہے۔ اورجس برمولینا خرآبادی کے دستخط نہیں ہیں۔ یہ فتو کی سب سے کہا اخبارٌ الظفرد بلي بميس يحكيا تها، ليكن مولينا عرشي اب سے ديڑھ سوساله قديم اغلاط كتابت وطباعت كى مشكلات سے باجر بر نے كے باوجود كسي طرح بيه تابت ببيس كريسك كرصادق الاخبار مي حيكيا بعوافتوى اخبارالظفردملي كى بهوببونقل ہے۔جن لوگوں كےسامنے ١٨٥٤ سے بہلے کی دلیتھو" طباعت کی اسقام ہیں وہ کرے کئی اس پر مجردسہ نبير كرسكتے كر انطفرسے نقل كرنے كے باوجود يہ تحريم كتابت كى اغلاط یاک ہے۔ مجھے اس بات برقطعًا اصرار نہیں ہے کہ یہ فتوی وہی جہاد کا فتوی سے جس برموللیناخیرآبادی کے دستخط سے موللیناعرشی جیسے محتاط ست محصر المحمد المرابي المحمد المن المناسقة على المرابي المرى اور کمزور منیادوں برقائم کرنے کی کوسٹسش فرمائیں گے۔ اكرج مولينا عرشى نے فتوے كى بحث ميں منتى صدر الدين اندو ك شهدت بالخريا شهدت بالجر"كاغرمتعلق تذكره مناسب سجها- کاش قدیم لیتھو طباعت کی لاشعوری مشکلات کو مسامنے رکھ کروہ "صادق الاخبار" میں جھیئے ہوئے فتر سے کے عکس سے یہ نتیج لکا لینے کی کومیشدش کرتے ا

مولنینا عرشی نے جس محت کا آغاز اگست ۱۹۵۱ء میں کیا تھا۔ اس کابہت کچھ کم لدجباب مالک رام کے اس مضمون رمولینا فضل حق خیر آبادی) پر مہدا جو ما مہنا مرتحر کے دہلی با بتہ جون ۱۹۵۸ء میں شائع بہدا تھا۔

جناب مالک دام نے ایک بڑوسے زائد ضخامت بیرتمل اس مضمون میں حکومت بیند دنتی دہلی کے نیشنل آرکا بیوز آف انڈیلئے مضمون میں حکومت مہند دنتی دہلی کے نیشنل آرکا بیوز آف انڈیلئے فادن پولٹیکل ستمبر ۱۸۱۰ نمبر ۵۵ کے دریکا دڈی کا کھنیس کرے شائ وادن پولٹیکل ستمبر ۱۸۱۰ نمبر ۵۵ کے دریکا دڈی کا کھنیس کرے شائ کوئی کے ساتھ کہ مولئنا عرشی نے تحقیق کی جزئی ایمبر کلالی میں اُن پر حرف رنہ آنے یائے۔

تین میں جناب مالک رام کی نیک نیتی اور محتاط نکاری کے احترام کے باوجود یہ عرض کرون گا کہ وہ قانونی موشکا فیوں کی پُر بیج واد یوں سے یقیناً واقف نہیں ہیں۔ اگراس منل کی نخیس سے بہلے دہ " بہادر شاہ طفر کے مقدم تا بغاوت کی ترتیب اپنی نظر میں رکھتے توٹ بر معصف والوں کو میسے نتیج نکا سکتے ہیں نہیا وہ آسانیاں بہنچ ہے۔ اسکتے ہے۔ اسکتے ہے۔

كيونكه مارشل الكاده مقدمه مجى "آرى اكدف "بى كے تحت جلانا

ياتها-اسقهم كم مقدمات كى فائلوں كى ترتبيب كھواس طرح بركى

(۱) استنائه (۲) فردجوم (۳) کادروانی مقدمه (مم) لميريكس (۵) كاغذات مرخله فراقين (۲) درمياني ادرمتفرق

آرى ايك مويا تعزيرات مند سرمقدم كى فائل تقريبًا كس جزام مشتل موتى ب كسى مقدم كى كادروائى بريحقيقى بحث كرفيح ع تمام ابن اكوسامي دكعنا صرورى بعقائب ميكن مالك دام صاب في صرف لين مقيدمطلب باتون كى الخيص بينى كى سے بدانداز وكيلانه توجيه محققة ننهيل جناب بالكرام كوكم ازكم ال كاغزات ل مقل سروريس كرن جا مية محى بن كاحواله مقدمه يس واكياسي، اللك كمشنرد بلى كى ده د بورد صحبى كا ذكر تجرية مقدم بي موجود الها-لیکن اِن تفصیرات کے با وجود مقدمہ کے مسمرات میرکھی فقیق طلب رہ جاتے ہیں جو مولینا فضل حق کے سرکاری وکلام يسرزسون ببوربيي الير ليرلى كيمشورك كي مطاين كف اوران سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مندوستا نیوں کے خلاف نفرت رکھنے کے ا وجود الكريز ايني نرنس كي ادا في مين كيت ديانت وارتع -يكيه الأكالي منظرت الدائك كاليف كاحيميرى رخواست برموادرم حناب يحمر ستد محمور احرصاحب بركاتي لي

الين دوايي على اور محقيقي انداز مين ميش كياس - يون تويه فرض مين ن ابين اوپرعائد كراميا مقاا ورمحت محتم موليناع سفى سعد عده كلى كرامياتها ، ليكن جب بركاتى صارحب سے ملاقات مونى تومى نے ان كوا ينے سے زیاده باصلاحیت اورایل پاکرانھیں دعوت فکردی \_\_اورشکرہے کہ یرکام انھیں ماکھوں سے انجام یار ہاہے بوئنے آبادی، مکتب مکرکے جائز دارت وجائتين ادرياك وبهندس خيرا بادك ناتنديهين بركاتى صابحب اس خانوادة علم ودانش سے تعلق رکھتے ہيں جس كابراه لاست معنوى دشة نيرآبا دسه ب- آب ك جدا محدفقر مولينا كيم سيدبركات احرصاحب مرحوم بنصرف شمق العلما علامر عبدالحق خرابادي كے ارشد ملا مذه میں مقے ،بلکہ اپنے علم دفضل کے اعتبادسے اپنے عہدے الناجيدعلى ميں شاركنے جاتے مقع جن كانام برفيلس علم وادب مين عزت واحرام كے ساتھ ليا جاتا ہے۔ بركاتى منا کے انداز فکر میں تحقیق کے علا وہ علمی سجیدہ روی کا وہ وقار تھی ہے جے ده دسرات بمی محسوس کری کے جوکسی وجدسے ال کے ہم خیال نہوکیں۔

ناوم سیتا پوری ۱۵ماری ۱۹۵۵

## تقريب

مولینا فضل حی خیرآبادی لے سن ستاون رسنه ۵۵ ماء تا ٩٥٨ ١٤ عكم موكة جهاد) مين جونها يال حصته ليا تها وه تاريخ مِلت كاليك واقعه تفانا قابلِ الكاركمي اورقابلِ فخرجي ، مكراس كم ساته عجيب معامله روار كماكيا - ييل توجنك آزادى كى تاريخ مي موليناكانام لينا مجى كوالانهيس كياجا تاعقاء كمرحب سدمولينا عبدالشا بدخانصكاحب متروانی کی " باعی مندورستان" شاتع بونی بھی موللینا کانام سیاجائے لكاتها اورموليناكي مجابران مركرميون كااعراف كياجان لكاتهابين موللينا إمتيازعلى خال صاحب عرشى اورجناب مالك دام كعمضاين كى إشاعت (ما منامہ تحركيب دہلى) كے بعد كھري كہا جائے لگا، بلكه لكھا جانے نگاکہ موللینانے اس معرکے میں کوئی حقد تنہیں نیا تھا۔ حرانی محقی کدایک حقیقت کے انکار کی ضرورت کیوں لاحق ہوگئی؟ ا در انتظار تھا کہ کوئی فضل حق بسند" نہیں توحق بسندا بل قلم ہی اس زیادتی کی تلافی کے لئے کراب تدموا در احقاق حق کا فرض اداکرے۔ آخر کھواد صرسے ما يوس ا در کھو حضرت نادم سيتا بورى كے أكسانے ب خود میں نے ہمت کی اور ادبیات غدر کا جوجمتہ می مسرام کا اور اپنے

غیرمیمی مشاغل کے بجوم میں جبتنا استفادہ مجی اس سے ممکن ہوا کر کے موليناكي مجابدان مركميون كي كيوتفاصيل فرايم كين-اب يرتفايل آپ کی خدمت میں بیش کرر یا بیول -أسنده صفحات مي جوتفاصيل آب ملاحظه فرمانيس كے ده مر اشارات ہیں اوران کی حیثیت ادباب قلم اور محققین کے لئے دعوت عمل سے زیادہ نہیں ہے۔ ادبیات غدریں سے بڑا صفہ مجے دستیا۔ تهيس بوسكا اورجوكتابيل مليل أك معين مصروفيت اورانكريزى برقددت مذہونے کی وج سے کماحقہ استفادہ مذکر سکا ہوگئی ہوال سال وجوال عزم موزخ اس مم يركربسة بوگا وه مجعه سے ي كنازياده مواد-يا بقول مولينا ما برانقادري لوازمه فرايم كركا-ميس في يرسى كادا من كبيس بالقد سے جانے بنيس ديا اور ابیے موضوع کے سا کھ دانستہ کوئی بے انصافی نہیں کی ہے مثلاً میں لے یہ نہیں اصرار کیا کہ موللینانے جماد کا فتوی دیا تھا۔ صرف یہ نابت كياب كرفتوك مذريف كرجو دلائل ديير كن إن مين وزن نهين غدرير بيت سامواد دفر مند (اندياً أس) ككتب خان میں مقفل ہے۔اس کی اِشاعت سے پہلے حتمیت کے ساتحداظہار دائے کرنا بھولین ہے۔ مجیم اس الترخان اورمبارک شاہ کوتوال كى ياد دامشتيس اب ما تقائلى بين اور غدرك تفيك موسال بعد جناب الحراكم سيدمعين الحق الخريا فت، كى بين يد دونون غدر

كيسليل من روا المم ما حد بيرا -میری به کوست ش ایک مظلوم کی حایت و دفاع کی (وكيدن نبيس) منصفان كوستني ب جاد تومولينا كى حيات كا صرف ايك رخ اتفا ورندا بك مفكر متديهم ، اوسر منطقي اور فلسفى كى حيثيت سے كئى عنظم لمرتب الله الدين كے مصنف كى حيثيت، مع ده تاریخ متت کے ایک لازدال ولا فاق اور سے مقال و بنظیر سخص تھے۔ جداد ان کی کلام انتخار کا واصر میر شمیں تھا۔ اگر ما اس مانوز مے بدمواد فراہم مرجوا ہو جوانوا ہے ، مجھے بھی جناب اوک رام کامنوا یاتے۔ مولفینا نظیل حق نے زالدہ کے سامنے اپنی ہے گناہی کے سلسلے میں جو کھے کیا اور ابنی مرانی کے لئے جو کھے کیا ،صاف کہت موا كه يه خلاف عز نميت نعل تحا ا درجيا شيافضل حق بس يه ورق کاش سیاہ ہوجا تا۔ ماناکہ تی مجا ہرین نے بھی یہی کیا، گرکاش مولفیا فضل حق اینے شا کرد کے متاکرد مولینا معین الدین اجمیری کی طیح ا پنے جرم کا اعراف ورا لیتے مولینا معلین الدین کے ١٩٢١ ع نیں عدالت کے سامنے حکومت برطانیہ سے اپنی عدا وست اور إستيصال حكومت كصنة الينع عزم ميم كاافهادكيا اوركباار بم حكومت ك خلاف ابنى تمام توسد، اود ممام درا بع اسنعال

عله مثلا تفان بها در قال در بهادرشاه دونوال غيري كماكم م محرمنيي بين-

كرس كے مولینانے حكومت كورائے دماكم الربم اس کے اقترار کوتسلیم ہیں کرتے اور اس کو تباه كرد بناجامة بين " يحول كريه كتاب مولبناي تمركت بعباد ك سلسك مين اغلاط كاذك اوريع كساركمي كى ب، اس كا أبريس ميس ك ایتا ایک مضمون تجی شامل کردیا ہے جس میں پوری ایک صدی ک اغلاط کی تھیے کی گئی ہے۔ اِس مَنْمُون بِس تَجْهِ اِبِی طبیعت کے خلاف کئی شخصینوں بر می کلام کرنا برا اسپر، گرتوجی اس کے بغیر مکن نہیں تھی ا محمود احد مركاتي

## مولايان والماري

مولينا فضبل حق خيراً با دى النهيات، علم كلام بمنطق اور فكسف كامام وقت مخ معظم كمعفولين من ابتداس ابتك ان كاكونى منيل ونظيرتين بيد-مالم اسلام كوفلاسف ميس وه نصيرالدين طوسى ميرباقر داماد اورصد دنتيرازي كيم صف اوريم رتب معقبين مين سع كق - فلسف، الهيات اورمنطق من ان كى تاليفات تردح اورحواشي فلاسفه عالم مين ان كيدمقام كا تعين كرتي مين -نصف صدی تک مسلسل تدریس کرتے رسے اور تلا ندوی ایک معقول تعداد نے آب سے کسب کمال کیاا ور دیوں منطق وکلام کے ایک جدید مکتب نگر\_ در مکتب خیرآباد سکے بانی قراریائے۔ علوم میں اس علوم مقام کے ساتھ مولینا کی حیات کا ایک، تاب ناک باب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبر سیاسی اور مجا پر مجی کتے۔ ميى باب ماراموضوع ہے!

موللناكسواع حيات مخصراً يبن : ولادت ١١١١ه ١١٩٥ فراغت درس العرسال ۱۲۲۵ هـ ۱۸۱۰ طازمت كميني اساماعر ١٨١٦ء يسي محصل، ولادت فرزندكراي (موليناعبدالي ) مهم ١١٤٠ ١٨٢٨ع - ولادت فرزند (علارً الحق ) ٢٧١١ه/٢٠ ١٨ع - وفات دالد ماجد (موللنا اعلى امام نيرآياري) ١٢٠ ١١٥ هر ١٨١٩ عميني كي للزمت (مردست داری سالری دادانی دایدانی دیل) سے استعداد ۵۱۱۱۵/۱۲۸۱ کے اوائزیں، ملازمت ریاست تھے میں ۲ م ۱ اھر/۲مر 19 - میر تغدسال الوز، سہاران پورادرتو کے بیل قیام کے بعد اعراء مراع سے ۱۲۱ ک مهم ١ اوتك رياست رام بوريس نيام و محكمة نظامت اورمرافعسم عدالتین کے ماکم کی عیست سے ام الا العرام الم الم العدالا ١٨٥١ع كاوأل سيد الكونوير اقيام ولجيري حضورتصيل كم متم اور صدرالصدور کی جنیت سے) ۲۲۲۲ عرام ۱۹ کے ابتدای مہینوں ی الدرتشرلف لے آئے : وردست دام ۱۲۷۳ مرمی ۱۵۵ مرعین س سادن کی جنگ آزادی کے آغاز ہر دہی تشریف ہے آئے اور پورے ویرهسال رمتی عدم اعت وسمبر ۱۸۵۸ تک ، دفی ادر ادره کے مختلف اخلاع يدا البين تريت كى دوا قبت ، اعا تهد، اور نياد ت ، قراسة من اس مردست داری میں المیں وه دیدید اور قوت و شوکرہ ایکل کی بواس از مانے ہی ویٹی کشنرکوہے۔ آپ کے مکان پر اہل مقدم کادرار كادم ما القاءون على نهايت عزت و حرام سي نبر موتى عنى وردا يزت ميا علية

رہے جنوری ۹۹ ماعیں گرفتا دکر گئے۔ مقدمہ جلاا در برم خابت محد سے برتمام زری اور مسکورز جا مدادا ور د جنرہ نوا در کرتب خالے کی ضبطی اور جب برتمام زری اور مسکورز جا مدادا ور د جنرہ نوا در کرتب خالے کی ضبطی اور جب کو در بائے شور کی مزائسنا دی گئی۔ اکتوبر ۹۹ میں بورٹ بلیر (جزائر انڈ مان) بہنجا وسے گئے جہاں ۱ ای مسفر ۹۱۲ احد ۱۰۱۸ میں انگست ۱۹۹۱ء کو ۱۹ سال کی عمریس وصال ہوا۔

موللناني سناون "كى جنك آزادى مي جوحقدايا وهى وتتى جوش اورجذب كانتي بنبس تفابلك جنك آزادى بريابون س مرسوں يہلے آب برعظيم يرفرنكى دائ كے استيلاد تسلط، فرنكى حكام كى ناابلی ادرسنم شعاری کی وج سے بددل ، بزار اورنفورسکتے ا در مولینا لے اپنی عملی زندگی کا آغاز اگر جوالیسٹ انڈیا کمینی کی ملازمت ہی سے کیا كممعلوم بوتا ببيكريه ملازمت نايسند بونيك بأوجود والدماجدك جكم اور خواس كى ايك سعادت مندانة تعميل على ملازمت تین چارسال بعدی ۱۸۱۸ عیس والدماجدکے نام اینے ایک ملتوب یں اس ملازمت سے بیزادی کا اظہاراس طرح فرماتے ہیں ا " مِن خلا کے فنسل وکرم سے خوش حال اور طمنن موں گر الازمت ميس ذلب و خوارى ببت ب-ماكم كے سامنے مستقل طاصردمنا برقتا بهاوراس كوه احكام إملا

ملے مونینائی قائمی بریس صدی املوکہ مولوی مکیم نسیرائدین ندوی کراچی ایم مینائی ماری مکتوب کا اردومیں ترجم بیش کیا ہے۔

کنا ہوتے ہیں جو قابلِ قبول ہیں ہوتے قسم خداکی اگر مجھے رسوائی کی مثر م نہ ہوتی توکیجی کا کہیں اور منتقل جوجاتا اور متو کلانہ نہ دگی بسرکرتا ؟

شاید والد ما حد کا اصراد ملازمت کے بر قرار رکھنے کے سلطے میں جاری
د ہا در مولینا صبر و تجمل سے کام لیتے رہے گر والد کی رحلت کے معّابعد
مولینا نے غلائ کا یہ لبادہ اتار کچینکا اور والی بھیج نوا بنین مخترفاں
کی دعوت بر دیا ست جھ کا قیام منظور فرمالیا - مرزا غالب کے آئینہ
اسکندری " (کلکتہ ) کے مدیر کے نام اپنے مراسطے امور خواس جنوری میں اساس واقعہ برجن جذبات کا اظہاد کیا ہے اگر مولینا سے مرزا غالب کے مراسم انوت واتحاد کے بیش نظر ہم انھیں مولینا کے جذبات و
تا ٹرات تصور کریں تو بے جانے ہوگا، خصوص اس لئے کہ فرائی کو مسئے
ماٹرات تصور کریں تو بے جانے ہوگا، خصوص اس لئے کہ فرائی کو مسئے
متعلق مرزا غالب نے لیسے الفاظ کہیں اور استعمال نہیں کیے ب

حکام فرنگ کی برتیزی اورقد ناشناسی نے یہ دیک دکھایا کہ فاضل بے نظیروالمعی لیگان مولوی مافقہ محرفی کی مردشتہ داری سے اسے استعفاد مکرنگ دعارسے کا استعفاد مکرنگ دعارسے کا

ب میزی دقدرناشناسی حکام کو اس ریخت که فاضل بے نظیروالعی یکانه مولوی مافظ فضل من ازمرت داری عدالت دملی استعفا کرددخود داله می عدالت دملی استعفا کرددخود داله می عدالت دملی استعفا کرددخود داله می عدالت دملی استعفا کرددخود بایر علم دفضل و دائیش دکنش کولو

مله كليات نمز غالب صمكل

یانی - وا تعربیہ اگرموللنا کے علم وفضل کے ایک فی صری عدالت دلوانی کی سررشته داری سے موازنہ کریں تواس عبدہ کا يدلكانكلے كا۔

تضلحى آل مايد بكا مندكر ا ذصد يك والما غرباز . أن يا بدرابست دارى عالمت ديواني سنجنداس عبده دول مرتب وسے نوا بدلاو-

موللينا في اسقطع تعلق يرمى إكتفانييس واياكه الكريز حكام ك ظالمان احكام واقدامات اوراس مصعوام كي تكاليف اور برينيانيون كالجى لقصيل جائزه ليت رس اوران تكاليف كالالمك لي جدو ببد مى فرمات رسع موليناكى ان سركرميول كايتربيس اس درخواست على يدور نواست جناب ناراحد فاروتى كوايني ايك فلمي مياص مين دستيا مونى مع اورا تحول في تواسة ادب مبنى (جلدعسلا شاره سرجولا في ١٩١١ع) میں شاتع کی ہے۔ فاروقی صاحب نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ در نواست

ببادرشاه ظفرك نام مع مكربها لاخيال مع كديد اكبرشاه تانى كه نام مع كيونكه مين سرجادس متكاف كايك تازه حكم كاذكرب اورسرجادس متكافيه الداءسے ۱۹ تک اور کیردوبارہ ۱۸۲۵ سے ۱۸۲۷ ویک دہار دین دے کتے اور ۱۷۱۱ء میں وفات یا گئے کتے۔ (طاحظہ موڈ کشنری آف انڈین

بايتوكرافي صعم مطبوعه ١٩٠١ع ازب لينكراس ليغيد درخواست ١٨١٤ سے پہلے کی سن میں کھی گئے ہے اور اس دور میں اکبرشاہ تا تی زندہ کھے۔ بہادر

شاه ظفرتو ١٩٧٤ع مى تخت نشين بوك عقديد در خواست افسوس عيم كد باقص الآخريب سے جلتا ہے جومولینا نے "سن ستاون "سے کم سے کم سے کم سے الم ہے ہے اکبر شاہ ثانی (ف عرم ۱۹) کے نام رعایا نے شہری طرف سے مرتب کی محتی - ذیل میں اس طویل فارسی ورخواست کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے داصل فارسی متن ضمیمہ نمبر اسی ملاحظہ ذوائیں)

ملك كى اقتصادى حالت

ببان کے باس ندرے مندد ہوں یا مسلمان طادمت ، تجادت ، دراور ور وراور وراو

ان جارول طبقول کی زبرت اسک تیجین اہل حرفدا در ان سب کے تیج میں دربوزہ گر تنگی معاش کے شکاریں۔ د بلی کی اِ قد صَادی زبول حالی د بلی میں ہوڈ ل وغیرہ بہت سے برگئے جاگیر میں شاہل

مے اور جاگیر داروں کے بہاں بزاروں آدمی فوج ، انتظامي امور اورشاكرد بيشه كي خدمت برمامور يخيراب يه بركن اوردبيات ومواضعات الكريزول فضبط كريات بين ا درلا كموں كدان بے ردزگار موكت بين -بيوادن كى معاش جريز كاشف، رسيان شين ا در حكى بيسة برموقوف محتى -اب رسى كى تجارت حكومت ركمينى > نے ایسے وا تھ میں اے لی سے اور وا تھ کی جگیوں کی جگہ ين جكيال لك تكي بن توبية دريعد معاش مي جاتار ال-عوام کی اس بے بضاعتی اورسیے روزگاری کی وجسے ابل حرفدا درسا بوكارسي روزگار ا وررزق سے محروم ہوگے ہں۔

دوسراحکم بر ہواہے کہ مرکلی کے دروازے پر بھائک انگایا جا سے جس کا کوئی فائدہ معلوم ومتصور

عند جوكيدارة ميكس كاقا لؤن لوبي مين سندم اماء مين افذ بواتها -مكن سے دہلى ميں بھى اسى سال يا جندسال بعديہ قانون نا فذ مبوا ہو۔ اس سے بھى اس درخواست كے عبدكا تعين موتا ہے۔

-4 July

تیسر کھم یہ ہوا ہے کہ ان بھا گول کے کھلنے اور بند مہولے کے اوقات مقرر میں جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔

بِو کھا کم یہ ہوا ہے کہ ہر محلے میں ۵/۵ نے مقرد کیے ٹیائیں ؟

اس در خواست سے جہاں مولینائی سیاسی بھیرت ادر عوام کے مسأل ادر شهری زندگی کی مشکلات بران کی گهری لگاه کا تبوت ملتاسبے و بال بریمی اندازہ ہوگیاہے کہ ایفوں نے ان تمام مشکلات ومصرات كے مرحب برانكى دكور صحيح تشخيص كرلى هى ادراسباب كالجسس كركي اس كانعين فرما ديا تفاكه بدسادي مسائل غيرملى عمرانوں کے بریا کردہ ہیں۔ بھریہ مکتہ بھی قابل غورسے کر درخواست د بی کے ریزیڈنٹ کے نام نہیں ہے جوشہروضلع کا حقیقی حاکم تھا، بلك صورها بناه كا المهابعن ساكنان دبلى كمسائل لالقلع كے بے اختيار و محروم اقتدار مغل شہنشا ه"د اكبرشاه ثانى ، كرسامة بعين كے كئے بيں احال آل كرلال قلعه ١٨٠١ع سے ويران تقااوراكر شاہ ٹانی کے والدشاہ عالم کی حکومت دہای سے یا لم مک رہ تی تھی۔ اكبرشاه تانى كى توصرف لال قلع ك محدود مى - فود" متبنشاه "ك كميني كى وظيفة خوارى برتناعت فرمالي منى اورعوام بعى ابنى بتام

ضروریات کے سلسلے میں نیئے حکم انوں کی طرف متوجہ مہوتے تھے۔ اہی كى عدالتوں ميں انصاف كے لئے جاتے كے اور ابنى كوسلام كيك كم عادى محرفة جارم كقد ان حالات من برعظيم كاايك عالم دين -جس كے ليے كہا جاتا ہے كروه سياست نہيں جانتا- عام كودوباده لال قلع كے بھا تك كى طرف لتے جار ما ہے اوران كى طرف سے در خواسست مکھ کراور ان کے حالات وخیالات کا ترجان بن کر ان كو حضور جهال بناه "كے ديوان عام ميں لا كھ اكر تاہے اوراس طح أيك بجبيده نفسياتي تحربك جلاتا مي صيايك طرف عوام كو دوباده البين جالي بيجاني مركز حكومت سع كره كشاني اورحل مشكلا کی توقعات پیداموں گی، دوسری طرف خود ان جہاں بناہ کی خودی بيدار بردن كانات اجرب كادران كى غيرت وحميت كى م انگرائی نے کر جاگ اسھے تعیسری طرف برطانوی حکومت کے كاركن يوكس كے كريد كميا مواہم وسمت تبلد كير تبديل بورس سے ادر بونك كرده ايك طرف توأن مشكلات برتوج دي كودرى طرف شاہ کے ساتھ اپنے دوستے میں نرمی اختیار کریں گے اور ان تستانيون اورا بانت كوشيون كولكام دين كيرجن كاسالسله مفول نے کئ سال سے شروع کرد کھا تھا۔ مولینا کے انگریزوں کے متعلق یہ جذبات مرف وطنیت ہر بعنی نہیں کتے بعنی وہ برعظیم برا نگریزوں کے بڑھے موے تسلط سے اس کے خلاف منیں سے کہ وہ ملکی نہیں سے عقرملکی سے الی الن المربب پر بھتی ، الن المسب بر بھتی ، الن کو عمر انتخریزوں کے قبضے کا نہیں ، فصاری کے قبضہ کا تصااور فصاری کے قبضہ کا تصااور فصاری کے قبضہ کا تصااور فصاری کے معموالا ق منزعاً ممنوع ہے اور قرآئن کریم میں مسلمانوں کو میم و وفعالی سے موالا ق منزعاً ممنوع ہے اور قرآئن کریم میں مسلمانوں کو میم و وفعالی سے ولا (دوستی کی نبی فرمائی گئی ہے۔ (المائدہ اھ) ایک تعقید سے میں فرماتے ہیں :

لم افترف دبنا سی ان لیس کی مع هولا مسودة وولاء فولائهم حصفر فرنس محکور مافیه للمی عالمی صواع کیف الولاء وهم اعادی من للم خلق السماء والارض و الالشاء میراقصور مرف به به میراقصور مرف به به میراندان (نصادی) سے مجتب اور دوستی نہیں کی کیونکہ ان کی دوستی بھی کی کوئی گئیا ایش نہیں ہے۔ مجلا ان سے پر مست آدمی کے لئے اختلاف کی کوئی گئیا ایش نہیں ہے۔ مجلا ان سے کیسی دوستی بی جو اس ذات گرامی سے عداوت رکھتے ہیں جو وج تحلیی ادف وسما ہے "رصلی النہ علیہ وسلم)

مولیناان النصکاری البراطنه (برطانوی عیسایتوں) کے عزام اور اقدامات کا بنورمطالعہ کردسید اور برائے دکھ کے ساتھ محسوس کردسیدے دکھ کے ساتھ محسوس کردسیدے کے

عموایان منصروا گرائن قطانها انگریزوں نے ماکے تام امروغریب

على قصائدفتنة البند، قصيدة بمزي

جھوٹے بڑنے ،مقیم ومس فرسبرد اور دیباتی بابشندوں کونصرانی بنانے کامنصوب بنایاہ ہے۔

، وه ديكورب كے كا نگريزاب شعائردين اور احكام شرع بر

ان (الدامات ) کے علاوہ ان کے دل یں اور بہت سے مفاسر چھیے ہجتے بہن ، مثلاً خدت کی مخالفت مشرلیف مستورات میں بے بردگی کارواج اور بمت احکام دین متین کو مطافح الذا۔ عمل مين بهى مزاحم موريه بين المنى في والى غيرة كل ممافى قلويهم المنى الوالاهوا والاهوا والاهوا والاهوا والاهوا والاسوار كالافتتان وس فع العجاب من العقائل والحواتين وطسى سَاحُ العكام الدين الحكم المين عدم الحكام الدين الحكم المين عدم

مولینایہ جی فحموس کردہے تھے کہ انگریزوں کی نظریں ملک پر
اُن کے مجہ گرتستطا وران کی حکومت کے ہے تھام کے لیے اس ملکے
تمام با مِضندوں کا مِرف ایک مذمب و عیساینت مہونا شرید فرودی ہے اوراس ندویم مقصد کے حمول کے لئے وہ نظام تعلیم کو تبدیل کردہے ہیں اور عبد بیا اسکولوں کا جال بچیاتے جا ہے ہارہے ہیں۔
مولینا کی طرح ملک کے دو مرب گوشوں ہیں بہت سے دردمند اور وطن دومت مندو اورمسلمان ،علما ، زعما اور فوجی بھی ان

عله رسال تدري منه الينما عنه رسالة غدري

حالات کا بغورمطالعہ کردہ کھے اور برطانوی سامراج کے امند اللہ ہونے سلاب کے خلاف جدوجہدی تیا ریاں کردہ کے۔ باہم ملاق ہیں ہور ہی کھیں کا مشورے کیے جا دہ ہے تھے اور پورے ملک میں بیک وقت ایک تحریک مشروط کردینے کا منعمو بہ تیار ہور ہا تھا تا اس کہ ہی کے لئے متی ایک تحریب مثروظ کردینے کا منعمو بہ تیار ہور ہا تھا تا اس کہ ہی فرجی می ایک میں کے لئے متی اور بالآخر دہلی کے قریب ایک فرجی مرکز برائے میں ادار مضان/ امتی کو انگریز وں کے خلاف جنگ فرجی مرکز برائے میں ادار مضان/ امتی کو انگریز وں کے خلاف جنگ آذادی کا آغاذ ہوگیا۔

## مولينا كى مجا بدار تركر ميال دين مين

جنگ آزادی کے آغازی خبرسنتے ہی مولینا معرکۃ آزادی پی شریک مورکتے اورسلسل ڈیڑھ سال تک ملک کے بختلف اطراف پنی انگریز زں سے سرگرم ہما درسے (تا آن کہ دسمبرہ ۱۹۵۹ میں گرفتار مرکن گئے ہے۔

ولینانے دہلی کے مرکز جہادیں بھی حصتہ لیا اور او دھ کے مرکز جہادیس بھی۔ دونوں مراکز میں مولینا کی مجا ہدانہ سرگرمیوں کی تفاصیل دیل میں الگ الگ بیش کی جاتی ہیں:

مولینا سن مستاون سے تقریبا ایک سال بہلے سے رہی ایک سال بہلے سے رہی دیا ایک سال بہلے سے رہی دیا سے الورمیں مقیم سے ، جو دہلی سے ۱۸۰۰ میل کے فاصلے برہی دہلی سے ۱۸۰۰ میل کھر، اہل دعیال دہلی سے مولینا کا دطن بن جی بھی ۔ اِن کا گھر، اہل دعیال

ا درکتب خانہ وغیرہ دہلی ہی میں تھے۔ آغاز جہاد کے بعد مولینانے قیا الوركومستقلا ترك كردسين كافيصله كيا اوردملي بي كومحور ومركز فإر دیا- د ملی اور بهادرشاه ظفر دونوں مولینا کے جانے بہجانے تھے ہین اب نے باحول ، موجود مصورت طالات اور دربیش مسائل کے ينس نظر مولينانے ديلي اور ابل ديلي كا جارتره ليا تواس سيح يرتيج كد: ان مسلمان اور مندو فوجیول نے جو انگریزوں کی فوج میں ملازم كقے اور حبوں نے میر کھ میں علم بغاوت بلند كيا اور دملي آگئے بیں اور ان عابدین نے جو جہاد کے آغازی جری س کرمیادی نیت سے اطراف ملک سے آکر دیلی میں جمع ہوگئے ہیں ،ان سے صرورتاً اورمجبورًا بهادرشاه كودوباره بادشاه بناديا بهداورا تكريزول كو وملی سے باہر دھکیل دیا ہے اور اب لال قلعہ ۱۸۰ عرکے بعد دوبار آباداورمركز حكومت بن كياميداوراب صورت يدمي كردني يرديلي والون كاقبضه ہے اور انگریز دملی سے باہر ہیں اور دملی فتح كرنے كے عله آغازجهادس ورآيهم موللنا الورس عقياد للي بن؟ اسكى كون صراحت تطرسے نہیں گزری و لیے آغاز جہاد جونکہ وسط رمضان میں ہوا تھا اور دورہ دا عمومًا ابنے اہل وعنال کے ساتھ دمضان گزارنا بسند کرتے ہیں ہی لئے ہوسکتا ہوک موللنا أغازجها و (۱۱ رمضان) سعميلي بي لعني ابتدار ومضان يا آخرشعبان دملی آئے ہوئے ہوں۔ بہرحال آغاز جادکے فوراً بعد توبیط ہے کہ موالینا دہل میں محے۔ ہم اس بر آتندہ صفحات میں فصل کلام کریں گے۔

ملے کرد ہے ہیں اورسلسل سامان جنگ اورسیاہ کی تعداد میں اضافی درسے ہیں اور سیاں اور سیاں کی تعداد میں اضافی درسے ہیں ، دیکن اس طرف مختلف طبقات کا بورنگ مولینا لئے بھاوہ یہ تھا ہے۔

بادشاه

ضعیف الرائے ،غم زدہ ، نا آزمودہ کار، سال خوردہ ، بڑے
کی تمیز سے عاری، با اختیار، ابنی رفیقہ حیات اور اپنے وزیر
میکوم، وزیر نے اسے بہتی دلا دیا تھا کہ نصاری تمند ہونے کے بعاری
مساتھ حسرن سلوک کریں گے اور اس کو طاک کا اقتدار منتقل کردینگے۔

حکومت دراصل وزیر کے ہاتھ میں ہے بادشاہ کے نہیں۔ دزیر ماری کا دوست ادران کے دشمنوں سے شدید عداوت رکھتاہے۔ شاہ زادے

بادشاہ کے افرادِ خاندان خودرائے ہیں جوچاہتے ہیں دہی کرتے اگر بادشاہ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ انھیں رہی زندگی میں شہر وسنال سے واسطہ رہا، ندمیدان جنگ سے۔ بازاری لوگان ندمیم وجلیس ہیں اورعیش وراحت، امراف وفسق وفجور میں ملاہیں۔ یہ لوگ عکرت میں سے۔ اس ہنگاہے میں کشادہ دست گئے ہیں۔ لشکر کے اخراجات کے نام پر بڑی بڑی رقمیں حاصل کے خام ہر بڑی بڑی رقمیں حاصل کے خان واجات کے نام پر بڑی بڑی رقمیں حاصل کے خان واجات کے نام پر بڑی بڑی رقمیں حاصل کے خان واجات کے نام پر بڑی بڑی رقمیں حاصل کے خان واجات کے خام ہر بڑی بڑی دوست کے خان واجات کے خام ہر بڑی بڑی دوست کے خان واجات کے خام ہر بڑی بڑی دوست کے خان واجات کے خان واجات کے خان میں میں میں میں حاصل کے خان واجات کی کری در اس کی کری در اس کا دو خان واجات کی کری در اس کی کری در اس کی کری در اس کری کری در اس کری

كرتے میں اور تو دہمنم كرجاتے ہيں - بادشاہ نے انبى میں سے ایک كو سیاہ سألار بنا دیا ہے حالاں آ ں كہ وہ نا عاقبت اندلیش ، بے عقل نحات اور مُزدل ہے -

فوج

میرکھ سے آئی ہوئی باغی نوج مختلف ٹولیوں ہیں ہی ہوئی ہائی ہوئی ہاں دارہی ہیں ہے (۱)

(۱) بعض دستے تواہیے ہیں کہ جن کا کوئی کمان دارہی ہیں ہے (۷)
کچھ لوگوں کو میدان جنگ کی مشقتوں نے بیس ہمت کردیا ہے۔ (۳
کچھ لوگ قیام وطعام کی مہولتیں حاصل نہ ہونے سے ضعیف و لائے ہوگئے ہیں۔ (۲) ایک گروہ کو ابتدا ہی ہیں جو مالی غیرمت ہاتھ آیا اسی کو کافی سمجھ کر بیچے گئے (۵) صرف ایک مصد فوج نصاری کے ساجے صف کافی سمجھ کر دیا ہے ہے۔ رہے ۔ ہا ہے۔ ا

إمندو

شہرلوں میں سے بہندؤوں کا یہ حال ہے کہ بنجاب کے مہندوس سے اورافزادی طاقت سے انگریزوں کی اعانت کررہے ہیں- دہلی۔ ہندو با بہت ندوں میں سے بیشتر انگریزوں کے حامی ہیں -مسلمان

د ملی کے مسلمانوں میں سے ایک گروہ انگریزوں کا مخالف ا وشمن ہے، گرووم انگریزوں کی مجتت میں اتنا بڑھا ہوا ہے وہ باغی سے کرکونقصان دینے اور مجاہدین کو ذلیل ورسوا کرنے میں دنی کسرا کھاکے نہیں رکھتا اوران میں یا ہم بچوٹ ڈالنے میں مصرو مے۔

دہلی اور اہلِ دہلی کے متعلق مولینا کے یہ مشاہدات و تا ترات طیع اور اہل کے متعلق مولینا کے یہ مشاہدات و تا ترات طیع کے مطیع اسلامی کے اسلامی اور ہمت ترکس کھے ، گرمولین النے کی طرح عوارض اور حالات کا تجزیہ ان کے اسباب وعلل کی علی میں وتنتی ہے گئے گیا تھا تاکہ ازالة مرض کی جدوجہ دعلی وجہ بعین و تشخیص کے لیے کیا تھا تاکہ ازالة مرض کی جدوجہ دعلی وجہ بعیرت کی جاسکے ۔ چنانچ مولینا نے فیصلہ کیا کہ :

(۱) شادضعف رائے ،شیخوخت ،ناتی برکاری دعیرہ کی وجہ سے حرمكيب جهادى قيادت اور اكرالترفي استحريك كوكاميا بي عطافها وبعدمين نظام حكومت جلانے كا ابل نہيں ہے، اس كے اس كو قتداری علامت (SIMBOL) کے طور یریاتی دکھ کے ضتیارات ایک مجاس منتظمہ کے سپرد کردستے جائیں اوراس طرح اسکی مكم اوروزيركى غداريول سے مجى نجات حاصل كى جاتے۔ دا) سرمایه کی کمی تحریک جهادی کامیایی میں سرداد ہے بمرمایہ اے حصول کی مساعی تنظیم اور باقا عد گی سے جاری کی جائیں۔ رس) شاه زادی مرف اس در برم کی مزایس که وه لال قلع بى بىدا بوسى بى خواه مخواه نظام حكومت وسياست بى دخيل ي، ال كويك دخل اورمعطل كياجا ناچلېية ويد اصولاً ومترعاً ال ہے بھی کلیتہ ایوس بونے کاحق نہیں ہے۔ اس لئے ال کو يُرخط صورت

حالات دربیش مسائل کی بیجیدگی مستقبل کے فرائض کی گراں بارلوں إحساس ولاكرجها دكى مهم ميس مخلصان متركت كى دعوت دى جاتى رميخ چاہیے، خصوصاً اس لئے بھی کہ دملی کے محصو لے محالے ، کم علم اورق رامد برست باستندول نے اب کسان سلاطین سے عقیدت وقعی ابیا ک ام) فوت من جادكا جذب بداركركى ضرورت مي، اسمنظم ہے، نظم کا پابند بنانا ہے، اس کی صرور توں \_ راش بہلے، منام اورآرام ده قیام کاه وغیره کونورا کرنے برفوری تو تع صروری مے۔ (۵) ترکی کوبرگر بنانے اور لورے برعظم کو اس ہم میں ترک كرلين كى ضرورت ہے - اس مقصد كے لئے اطراف ملك ميں برمرح صلقول سے دوابط بیداکرنا اور ملک کی ریاستوں کے نوابول اور راجا سے مراسلت کرکے ان کو اس جنگ میں ترکت کی دعوت دینااور ال سے زراعانت کا صول ناگزیرہے،خصوصاً دہی کے قرب وجواد کی ریاستوں کی تمرکت تومیت صروری ہے۔ (۱) ملک میں ہندووں کی اکثریت ہے، ان کی متعددریاستیہ بھی ہیں۔ باعی فوع میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ دہلی میں شہری آباد" كى اكثريت يمى مندووں برستال بداور عام طور برمندووں كا: وكرب بے كداس جنگ بين اگرفتے بوئى تو كيروى مسلمانوں كى سلطند آ جائے گی ، بمیں کیا ملے گا، پھر انگریزوں کے ملازمین ، مخراور بی خو عله دبلي مين شاه زادول كوسسك اطين "كباجاتا تها-

المانوں اور مبندووں میں افراق انگیزی کے دربے ہیں اورکوئی نہوئی مرکب اساڈھونڈھ دہے ہیں کہ مندوسلم فسا دہوجائے تاکہ یے سرکب میں کہ مندوسلم استاد کے جدوجہد کی ضرورت میں اور ایسی متعقل نبیا دیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن پر مهندو مسلم انجاد استوارکیا جاسکے۔

(ک) مسلم عوام محبی اس تحریب سے بے تعلق سے بین کی مواہر سے
ہدین کی آمد کی وجہ سے اور انگریزی فوجوں سے مقابلوں اور شہری
ام کی بریمی کی وجہ سے ان کو کچھ تسکالیف اور شکایات بھی ہیں جنرور ا مکہ ان کو تمرکت جہاد کی ترغیب دی جائے ۔ اور ان کا تعاون حال

(۱) سب سے اہم مسلہ رسکاہ ۔ ہرقدم ہرمرائے کی ضرورت کے گرنی کاکوئی ذریع نہیں ہے۔ شاہ کاجو دظیفہ کینی کی طرف سے رہماہ کا کوئی ذریع نہیں ہے ، اس کے مشاہ اور شاہ زادوں کو بھی رہمانی لائی سب ہواور وہ تحریب کو اس پریشانی کا سب ہمجھ دہ ہے ، اس ان کے باتھوں انگریز وں سے کسی فیصلہ انصادم کے قابل نہیں ہیں ۔ احصادم کے قابل نہیں ہیں ۔

(۹) شہر میں قیام امن اور حین انتظام کے لئے اہل کاد، قابل اعتاد بخریک کے ساتھ مخلص حکام کے انتخاب اور تقریر کامسلامی کماہم سے - شاہ کو تو تخدت سین ہوئے کے بعد بھی اِقتدار اور اِغتیار

ملاہی نہیں، اس لیتے ہفیں انتظام کا کوئی تجربہ میوناہی نہیں چاہیے شبركا انتظام ريديرش كرتائها-اب بجرا قتداد شاه كى طرف منتقا ہوگیا ہے اوران کی تا تجرب کاری کی وید سے برطمی عام ہے۔ ان عزائم اورمقا صد كے ساتھ مولينا نے دہلی ميں اپنی مجامدا مركرميون كاآغاذكيا-سب سي بيلي بها درشاه سي مي - تبادرشا ان کے دیریندمراہم کھے اوروہ اپنی ولی عہدی کے عہدسے مولینا کے فضل وكمال اورذاتي محاس سے متا تركها بینانچرجب سنه ۱۸۳۸ میں مولینانے دہلی کی سررست تدواری سےمستعفی ہوکر دہلی کا قیام كيا اوررياست جج تشريف ي جان لك تو ونى عهدسلطنت صاحب عالم مرزاا بوظفرمبادرشاه نے اپنا دوشالہ علامہ کو اڑھایا اور بوقت رخصست آبديده بوكركما بونكراب جلن كلا تياديس مير لتے بجراس کے کوئی جارہ کارنہیں کمیں بھی اس کوشطور كريول مرفراعليم مع كر لفظ وداع زبال برلانا دسواري-مولینا بہادرشاہ سے سلسل ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کی توجہ وتت کے اہم مسائل کی طرف دلاتے دہے اوران کے حل کے سے میں اینے مخلصًا بذمشورہ مجی دیتے رہے اور بہاورشاہ اس ا كى بنابرجواسے مولینا كے اخلاص ادران كى اصابت رائے عله كليات نش فالت

ن مشوروں مرحمل کیا کرتے تھے، مثلاً ایک ملاقات کی جو غالبًا اسکی ١٨٥ كوموني تقفيل حكم احس الترخال في اين يا دواست ولي ى سېر،اس ملاقات يس جن مسائل پرگفتگو سوني وه يه بيس:

(۱) مجاہدین کی اعاشت، دوسی اور سامان رسدسے

١١) ايل كارحكام كاتقرر

رم) مالگزادی کی تخصیل کا انتظام م) ہمسایہ والیان ریاست کوجنگ میں اعانت و تمرکبت کی عوت چوں کہ جا ہدین کی مالی اعانت ، مال گذاری کی تحصیل اور لیان دیاست کی مالی اعانت برمو قوف کھی اس لئے تکیم صاحب له بیان کےمطابق:-

" با دشاه نے مکم دیاکہ مولوی صاحب کی تجویز کے مطابق والیان ریاست کو مَروائے مکھے جائیں اور بعجارت دوانہ

كرديية جاسي

بن اعتاد اور کار مال مکام کے تقرر کے ملسلے میں مولینا نے اپنے اعزد ع خدمات بیش کی تقییں جنا نجے داو اہم مناصب پر مولینا کے داواعزہ غرد كئے كتے:

المد میموائرس آف حکیم اس الشرفان صعب مرتب داکھ سيدمعين الحق، كمراجي ١٩٥٨ع

4-

(۱) مولینا عبدلی نیرآیادی،آپ مولینانسل حق کے فرزندگرانی کے اور غدرسے پہلے الورس ایک اہم عہد ہے پرفائز کے مولینا عبدالج گؤگا نوہ کے کلکڑ مقرد کئے گئے۔

(۲) میرنوائے اسی دوز (۱۲مریک) کی دملی کا گورنرمقرد کیا گیا۔ مولینا کہ بہاں شاہ کی طرف سے جو اختیادات حاصل کتے اور انتظامی المورمیں جو دخل تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بہت سے حکام کی تقرب مولینا کے براہ داست بھی کیا تھا چکیم جسن الشرکا بیاتی ہے کہ مولینا ہے دار مولوی فضل حق افرائی سے کہ کئی تحصیل داروں کو ضلے دار مولوی نیس مقرد کیا گئی کی تحصیل داروں کو ضلے دار کی نیابت میں مقرد کیا گئی کی تحصیل داروں کو ضلے دار کی نیابت میں مقرد کیا گئی کی تحصیل داروں کو ضلے دار

اس طرح لال قلعد كے دا دالانشا (سيكريٹريٹ) سے موليناكے حكم سے بروان جادى بواكرت سخ - چنانچ بهادرشاه كا برائيوس سيكريش مندلال ابن ایک تحرم دمورخد ۱۱ اگست ۱۵۵ ۱۹) مین محتا ہے کہ بہاددشاہ کے دربادِ عام سے اپنے کرۃ خاص میں جلے جانے کے بعدمولیانا نے حسب ذیل افراد کے نام پروانے جاری کرنے کا حکم دیا: دا، بنام حسن بخش عرض بنگی، ضلع علی گڈھ کی آمدنی وصول کرنے کے

(۲) بنام فیض محد (غالبًا مولینا فیض احد بدالونی) اسے ضلع باند شہر اور علی گذشتی آمدنی وصول کرنے کے لئے مقرر کیاگیا۔ ١٣١ بنام ولى دا دخاك مذكوره بالادونون آدميون كو ، آمدنى وصول كري میں مدد دینے کے لئے۔

رمم) بنام مولوی عبدالحق ضِلع گورگانوه کی مال گذاری وصول کرلئے رسم، بنام مولوی عبدالحق ضِلع گورگانوه کی مال گذاری وصول کرلئے كا إنتظام كياجائے۔ موللينائے دستوربنايا

دلی برانگریزوں کاکا مل تسلط ۱۸۰۰ ویس ست و عالم تالی کے عبسدين بوحيكاتها اوراب مغل بادشاه برائ المراكمياتها وه خود الكريزول كاوظيف نوار تفاا وربرقهم كاختيادات سے قطعاً محوم، بازور اور با اثر الكريزاس برائے نام شاہى كو كلى ختم كردينا جا منت علم عدر دمل کے گرفتارست دہ خطوط ۱۲۹ دما بعا

میں بہادرشاہ بھی بادشاہ بن کئے الیکن یہ بادشاہی ایک فاتح کی سی بادشاری تو بھی بہیں جیسے بہادرشاہ کے بزرگوں نے ملک کو فتح کیا مقا، اس من مل کے بادشاہ کھے۔اب اس صورت حالات مين بها درشاه كى بادشا بى كوتبات دوام اس وقت مل سكتا تهاجب كميه تحريك جهادفتح مندى يرمنتج بهوا ورفتح مندى اس ترط كے ساتھ مشروط رمقى كرملك كم تمام طبق شهري اورفوجي عوام اور خواص تمام قوميس مندواورمسلان اس جنگ میں متی ومتفق ہوکر معتدلیں ، مرحقیقت یہ کھی کہ مہندوریاسیں، مہندوفوجی اور مہندو عوام یہ سوچنے کھے کہ اگریم اِس جنگ میں جیت بھی گئے توہمیں کیاسلے گا ؟ حکومت تو پھر مسلمانوں کی موجائے گی ، کھرا تکرمزوں کے موا خواہ اور ممنوا می مندوول كو وَرغلارم عظ اوران ك فرقه وادانه جذبات مستعل 25

اس کے ساتھ ریمی واقعہ ہے کہ خود ہوش مندمسلمانوں کے خیالات میں بہادرشاہ کی حاکمان صلاحیتوں کے متعلق اچھے نہیں گئے۔
مثاہ زادوں کی اخلاتی کمزور لیوں کے جرچے عام کتے اور وہ ان تمام صفات
و محاس سے عادی مجھے جائے گئے جوایک اچھے فرما نروا میں ہونے چاہیے۔
چاہیے۔

إس حقيقت كواس منگامی دوتتی بوش دخردش ميرح بستخص مندسب سے بہلے محسوس كيا وہ مولئنا نضل حق كى ذات گرامی کھی -

مولینا نے اس کا یہ حل تجویز کیا کہ آل تمود اور خاندان گورگان کے بجائے کسی اور فرما نروا خاندان کا انتخاب کرنا اور بہا در شاہ کے بجائے کسی اور شخصیت کو مرکز بیت دلانے کی کوسٹ ش کے بجائے تو بہتریہ ہے کہ بہا در شاہ کی شاہنشا ہی کو دستوری حکومت اور آئینی ہا دشاہمت میں تبدیل کرنے کی کوسٹ ش کی جائے ،جس میں ہا دشاہ کے اختیارات کم سے کم جول اور ملک کے شہریوں کو بھی حکومت میں مشرکت کا موقع ملے ،اس مقصد کے لیے مولینا نے ایک ملے ،اس مقصد کے لیے مولینا نے ایک

مرتب کیا - مولوی ذکار التر نے اس دستور کا ذکر کیا ہے ہیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں دی - داکر عہدی جیسین نے اسے ایک جہوریت اساس دستور المحامل ON PRINCE کی جیسین نے اسے ایک جہوریت اساس دستور المحامل ON BASED ON PRINCE کی اساس دستور سے کوئی محل کی اہمیت کا یہ دستورسن ستا ولی کے منگامے میں نا ہد مہوگیا۔

تاریخی اہمیت کا یہ دستورسن ستا ولی کے منگامے میں نا ہد مہوگیا۔

بہرحال مولوی ذکار التر نے اس کی جس واحد دفعہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ مولوی ذکار التر التر مولی نا بیار الکار شہوت ہے۔ مولوی ذکار التر التر کا نافی بل الکار شہوت ہے۔ مولوی ذکار التر التر کا تابی بیں ب

ترک طلازمت کرکے دہلی آسے کے انھوں نے بادشاہ کے فیے انھوں نے بادشاہ کے فیے ایک دستور اعمل سلطنت کھا تھا جس کی ایک دفعہ بیمنتہ ور موئی محتی کہ کاسے کہ بی با دشاہی عملداری میں ذرح نہ ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مولینا کا مرتب کردہ یہ دستور کمل یا اس کے کچھ اجزانا فذیعی کردستے گئے تھے۔ چنانچ جیون لال کا بیان ہے کہ مذکورہ بالا دفعہ ۹ رجولائی کو نافذ کردی گئی تھی اور

> المنادی کردی گئی کرجوشخص گائے ذیے کرے گا آسے توب کے منعد سے آڑا دیا جائے گا۔ میں ومسلم انتحادی مسکاعی

دستورکی یہ دفعہ اور ۹ رجولائی کا یہ اعلان مندومسلم اِتحادمِدْرُا دکھنے ادر غیر ملکی غاصبوں کے خلاف ابل دطن کی متفقہ جدوجہدکے انگریزوں کے ہوا خواہ اور آلۂ کارھیم جسن المشرخاں نے اس فیصلے سے شدیداختلات کیا اور یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس مسلے میں علما ہے ستفتا کروں گا کہ یہ حکم شرعًا جائز ہے یا نہیں ؟ بعیون لال مکھناہے کہ سے "بادشاہ اس مخالفت سے سخت نادا ض ہوئے۔ دربار برخواست کردیا اور حرم میں چلے گئے "

عله غدر كاميح وسشام صلال عسده الضاصورا

ديكما يديه كراس مكم يركس عالم دين في كونى اعراض نبيس كيا إس لي كما ويعدر مع كالم مصلحت وقت كاتقاضا يرب كراس وقت مسلمان مبندود ف سے ساتھ فراخ دلی اور دوا داری کامظاہرہ كري ، العراض بهوا توصرف اس"حائ دين متين بزرك كومواج مرقميت اداكرك ملك مين برطا فوى حكومت كمنتحكم كرنا جاست محق حكيم الثالة خال کااس فیصلے سے اختلاف انگریزوں کی پالیسی کے عین مطابق تھا۔ اس وقست انگریزول کا فائدہ اسی میں بھاکہ ذیجے گا دکی مانعت نہ ہونے یائے مسلمان کاتے ذیح کری اور انگریزوں اور کنکے حامیوں كوم ندوون كوكيم كالموقع بل جائة اورم ندوسلم فسا داست الا ی اس جدوجید کو کمزور کردین، مگرمولیناکی اصابت رانے اور سیاسی بصیرت کی جو دھاک بہادر تماہ پر بنبی ہوئی کھی اس کی دھ ير فيصله تبديل نيس كيا جاسكا - ذبيرگا ذكى مخالفت كا حكم برقرادر م اورعيدالاصح كموقع برعى مسلمانون فكالمركى قرباني بنيس كادر الكريزوں كى يرحسرت بورى نبيس مونى كرعيد كے دن الكم اكست مندو مسلم فساد موجائے ۔ جنانچرایک انگریزنے بڑی مایوسی کے ساتھ اپنی بيوى كوخطيس بكهام

" بظاہر کل عبد کے دن ) زمر دست فسا د کے لئے ہماری امیدیں بوری نہ ہوسکیں ....، کا دشاہ نے رصرف

مله خورستيرمسطفي - جنگ آزادى صلال

سکاتے بلکہ بکری تک کی قراِنی کی شہریس مانعت کردی ہے ... " یتانی کا اس کے کروہ لوگ آئیں میں الرية وه سب بهادي فلاف أيك متحده اور كورور حلد كرف كدلتة ايك موكي " ایک اور انگریز دایرف نکھتا ہے ا "اس خاص موقع ريم أكست/عيدالاضحا) برسندوول کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی ملتوی کردی گئی اور اس کی المكر فرنكيول كوخم كرف كے لئے بمندومسلما نول كاربرد متی وسفش ہورہی ہے۔" ترعیب جہاد کے لئے وعظ عامة ميلين اس جدوج د ك سليل بي تذبذب كاشكار كق-امت كامعمول را بعكدوه بميشه اليدمواقع برعلما كى طرف ديمي ہے ادران کے نبصلے اور نبوے کی بنیا دیراقلام کرتی ہے۔ جنال ج مولئنا اور دوسرے علیاتے دہلی نے اپنے فرض کو بہجانا اورمسلانوں كواس صودب حال مين تزلعيت عزاك احكام سي واقف كراف سے غافل بہیں اسے اور مساجد میں جلیے کرکے اعلان کرتے رہے کہ کفار كحظي شكل من دارالاسلام كو-- جليد ومكى بيافكادو بجلك كى فكرد كوسِ ش كرنا شرعاد اجب ب جنا ل جديل كي إس اله تورست مصطفی صاف

دوركاايك اخبار نولس حتى لال ١٩مى ١٥٥ م ١٩كوم خبرد يتاب عله "علمائے دین نے تمام شہرکے مسلمان باشندوں کوجمع کیکے انكريزون سے جہادكرك كى ترغيب دى اوركهاكدكفار كوفتل كرنے سے ابرعظیم ملتاہے۔ ہزاروں مسلمان ان كے علم كے تي جمع ہو كتے !" اس فسم كے متعدد سطيے ان علم نے مسجدوں محصوصاً جامع مسجدیں كية اورأن مين مولينا فضل حق ابنى يُربوش تقرم ون سيمسلما نول بي بوش جهاد پرياكرة وسه وخنائج يبي جي لال تكميتا ميد ارمولوى فصل حق الين مواعظ سع موام كومسلسل بحركاريم بين " سیاه کو ترغیب جهاد حبياكهم بيني لِكُوچِكا بين-موليناكا تجزير عاكه في حول مين سے صرف ایک گروہ ایساہے جوانگریزوں سے برداذماہے، اس لے فوجیوں کے ان باقی گروموں جونیم دلی سے نظرہے کتے یامیدان جنگ سے لوٹ این سے برغیب بہادی سخت ضرورت مقی ، مولینااس سے ممى غا قل نہيں سے اور فوجيوں ميں مى ان كى تبلينى جدوجيد جارى كتى۔ الكريزوں كے ايك مخر تراب على نے ديورث دى كميك عله بهادرشاه كامقدمه صكال على اخبار دملى ازجى لالصاعة فأنل معا عله اخبار دمل ر لورث تراب على مودخ ۱۸۸۸ اکست ۱۸۵۲ ع

"مولوی فضیل حق جب سے الور میے آئے ہیں وہ فوجیوں اور سپر لوں کو برحا نیہ کے نعلا ف مجموع کا نے میں مسلسل مصروف ہیں ...

مولوی فضل حق کی مشتعال انگیزادل سے متا تزمور خبراد سے بھی میدان میں لکل کسنے ہیں ، رسبزی مزدی کے بل والے محاذ برصف آرا ہیں ؟ اماری بردوجہ

ہم بہلے بیان کر سے ہیں کہ غدر مروع ہوتے ہی انگریزوں نے بهادر شاه كا وظيف بندكر ديا مقا-ايك تواسى وظيف ميس كام نبيس جلتا كقا ودبادشاه اس مين اضا فرك لية مسلسل كوشال عقر يوجى بند موكيا توادر معى حالات نزاب موكئة ادراطراف ملك سے بزاروں عابدين اور فوجيول كي أمدلة مصارف بين اضاف كرديا تها-ا دحر زانه بالك خالى تھا-سياميوں كى تنخواه دينے كے لئے بھى رقم نہيں عى سپايى لبى مزور تول سے جبور بوكرتقاضا كرتے تھے اور تالمى يرا موتى محى-ايك بار فوج كے مختلف دستوں ميں بامم جنگ مجية دتے رہ گئے۔ایک مرحلے پر بادشاہ نے اپنی بیوبوں کا زبوربیش کیاکہ ى كوفروخت كرك اخراجات بورسے كئے جائيں -ان حالات ميں كركي كى كاميا بى كے امكانات كا دھندلاجانا زى سے- مولينا في اس اہم مسلے پر سيلے دن سے تو بتر دى اور مبادرشاه سے اپنی پہلی ملاقات میں اس پرزوردیاکہ مجاہدین کی رومیے اورسامان دررسے مددکرنا نہایت صروری ہے۔ حکیم آن استرف ل نے مکھا میں کریں۔

"مولوی صابحب، جب مجی بادشاه سے ملتے وہ بادشاه محمنورہ دینے کہ جنگ کے سلسلے میں رعایا کی ممتنا فرائی کومشورہ دینے کہ جنگ کے سلسلے میں رعایا کی ممتنا فرائی کریں اور ان کے با ہر رمحاذ پر انگلیں اور دستوں کوجس مدین کا مرد مکن مو بہتر معاوضہ دیں ک

اس سلیلے میں مولانانے بہادرشاہ کے سناشنے یہ داو بخوبزیں رکھیں:
۱۱) دوراور قریب کے تمام والیان ریاست سے زراِ مانت کا

مطالبہ کیا جائے۔ ۲۱) زرمال گزاری کی تحصیل کے لئے موجودہ نا اہل ملازمین کی جگا موزوں اور کارواں افراد کا تقرر کیا جائے۔

بادستاہ نے بہلی تجویز کومنطور کرکے والیان دیاست کے نام خطوط دوانہ کئے جائیں ۔ جنانی جج ، بلب گڈھ، فرخ بگر، برلی ، جے پور، الور، جو دھیور، بیکا نیر، گوالیار، جیسلمیر، بٹیالہ کے فرمانر فا

دوسری بخریز کے سلسلے میں مولینا ہی کے نام زوکر دہ جند تا بر اعتمادا فرادکا تفرکیا کیا مثلاً مولینا ہی کے فرزندگرای مولینا عبارلی

علميرارس صلا عده الضاصير

کاگورگانوه کے کلکڑی جیٹیت سے تقرریا گیا اوروه ۱ اِکست کوگورگانوه روا نہ ہوئے نے با دشاہ کی طرف سے جواختیارات حاصل کے ان کی بنا پر مولاین نے اپنے قالم سے بھی جند تقرر کئے کھے اور سے "کئی تحصیل داروں کوضلع داری نیا بت میں مقرر

حسن بخش عوض میگی کوشلع علی گڈھ کی آمدنی وصول کرنے کے لئے مقرد کیا جہ مولینا فیض احمد بدا ہوئی کوشیلع بلند شہر کی آمدنی وصول کرنے کے مقرد کیا ہے۔

مولیناکے ایک عزیز میرنواب (جن کاہم سیلے ذکرکریکے ہیں)
میرفت علی کے ساتھ گورنرگوڈ گانوہ اور گردھی پرمروسے بیالیس ہزار
دوسہ لاست ہے

مولينا لي فوجيس الوالين

واكرجيون لال كے بيان پر إعماد كيا جاسكتا ہے تومولوى

نفل می نوج کی کمان بھی کی ہے !"
میں کونسل کی دکنیت

ستدمبارک شاه (جودوران غدر دبلی کا کوتوال ربایها) کابیان

ہے کہ شاہ لے

(۱) جزل بخت خاں

رم) مولوی سرفرانه علی اور

رس) مولوی فضیل حق

برمشتل ایک کنگ کولسل تشکیل دی تھی،مبارک شاہ ہی نے ایک

عگراس کو بریوی کونسل می مکھا ہے ایک

الدمينسرين كورك

جیساکہ ہم پہلے تفقیل کے ساتھ لکھ کے ہیں مولینانے حالات
کی دوکو و کھوکرا و رفالبًا دہلی ہیں رہنے کی وجسے پورپ ہیں ملوکت کے بجائے جمہوریت کے دواج کی (مجملاہی سبی) اطلاعات سے متاخ ہوکر ملک کے نظام حکومت کے لئے ایک دستور ترتیب دیا تھا اور ملک کے نظام حکومت کے لئے ایک دستور ترتیب دیا تھا اور مطلق العنان ملوکیت کو دستور کا پابند اس طرح بے آئین شاہی اور مطلق العنان ملوکیت کو دستور کا پابند کر کے جمہوری طرز حکومت کی طرف اقدام کیا تھا تاکہ شہر لوں کو بھی حکومت میں شرکت کا موقع ہے اور صرف مسلمان ہی نہیں دور مری اقوام بھی اِس مترکت سے مطمئن ہوکر م تخلاص وطن کی اِس جدّ وجہد اقوام بھی اِس مترکت سے مطمئن ہوکر م تخلاص وطن کی اِس جدّ وجہد

عله بواله والطرية معين الحق دى كرميط رووليوس أف ١٨٥٤ وه كا وصيدا

غدر، من كھلے دل سے جھتدليں -

١٩ وي مدى كے عين وسطيں ہادے مك ميں لال قلعه كى واروں کے سائے میں بیٹھ کر بہادر شاہ کی ناک کے نیچے آینی حکومت ن بات كرنا، شاه كو دستوركا بإبن رنبانا ،عوام كوحكومت ميس متركيب رف كے ليے آوا دا مقانا جس روشن خيالى ، دوراندينى ، انقلابات الم سے باخبری اور حسن تدبر کا تینہ ہے اس کے بیش نظریہ کہنا پڑنا وكرمولينا فضل حى مِرف أيك يكايد عصر مصنف ومدرس يبني قے، بلکہ وہ سیاست مدنیدا ور تدبیر ملک سیمی اس درجے کا عبور کھتے سطرح دوسرى انواع حكمت برادراس طرح وه تاريخ كمت ظام الملك طوسى اور مثماه ولى الترجيب ما مرين سياست مرنيت مسًا تمديحوب علمائ دين مين سي كفة اوران كاية دستورالعل لمطنت" "بسياست نامم "ادر" البدورالباذعه "كىسى المبتت رقدرد قیمت کاطامی تقاء افسوس یہ ہے کہم اس دستورالعل کے غظ سے قاصررے اور غدد کا بنگامہ عالم آشوب دوسرے بزارس ولك طرح إس كوي بها ك كيا-اس كي سرف ايك د تعه (امتناع ی کاف) اشره رجولاتی عدم اع کواس کے نفاذ کا ذکراورات ایک

اس دستور کی بنیا دیر جوظ ایر بیج اصولی ادر اساسی احکام شمل برگار ایک مجاس معنظمه د جلسته انتظام ، تشکیل دی گی ادر بقول مهدی حین اس کا ڈائرکر (نگران) مولئینا کو بنایا گیا۔ اِس مجلس انتظامید کے قوا عدد ضوالط (بائی لاز) کامسودہ حین اتفاق سے تفظ رہ گیاہے۔ بھارت کے بیشنل ارکا پوڑیں وہ مسئودہ محفوظ ہے اوراں کا عکس ہمارے پیش نظرہے۔ یہ تحریرا اُد د بیں ہے اوراس نقط تنظر سے بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ اِس ندھ کے اجتابی اور دستوری مسائل ہر رہ بھی غالبًا بہلی اُر دو تحریر ہے اور اس کے مطا لعے سے سیای مسائل اور انجمنوں اور اوار دل کے سلسلے میں اردو اصطلاحات میں عہد برعہد تغیرات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً اس میں مجلس کے بی عہد برعہد تغیرات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً اس میں مجلس کے سیکرٹیری کے بجائے سکرٹر وغیرہ۔

اس مجاس کانام اس کے بانیوں نے "ایڈ منسٹریشن کورط یعنی جلسندانتظام ملی وفوجی" رکھاتھا، نیکن بدصرف کوردے ۵۳ ما ۱ اورغدر کے نیم تعلیم یا فتہ مخبروں کی إملامیں ۲۵ میں کا کھا گیا ہے۔ انگر تکام اسے باغیوں کا کورٹ حکام اسے باغیوں کا کورٹ نکھتے ہیں۔ مرزامغل نے "مجلس شوری" سے بھی تعبیر کہا ہے۔ یہ وہ فالبًا اگست کے آخری میفتے ہیں قائم کیا گیا تھا جیسا کہ جزل مجت خاا

على ميوني ديكار فرجلد الارصدر الم مطبوعد الم 19 الم 19 لا يولا

کے مکتوب دینام مزدامغل مور نوم م راکست، سے واقع ہوتا ہے۔ مشهور محقق اورموزخ واكر سيدمعين الحق في سفي حيال ظامركيا مع كريرى تخرير دراصل دستوراعمل سلطنت مصنفه مواينا فضل حق بح جس كا ذكرمولوى ذكام التركيب كياس مكر كارى رائع بين داكر صاحب کی بدراتے حقیقت برمبنی نہیں ہے اور دستور کی بنیاد بر جو کورٹ -اوراجل كى اصطلاح مين اسے آپ كا بين كى كيدسك ، بن ياكيا اس كى كارروانى كے ليے جو قوا ندر ضوابط مرسب كے كے عظے بدوه بين، مذكراصل دمستور-آجل كى زبان ميں يوں كبرسكتے بين كرملك كاجر وستررمرتب كياكباتها اس دستوركي روشني مين جو كابينه تشكيل بإناكهي، یہ اس کابینہ کے بائی لادبیں کہ یہ کا بینہ س طرح فیصلے کرہے ؟ اسکی بیت كيامو؟ وغره - جنائح تواعد وضوابط كے بيلے بى جملے ميں سے : وازال جاكه واسطه دفع برسمي مرشته اورموقوفي بسطامي طراقه فوحی والی کے مقرر مونا دستور ایمل کا واجب اور مناسب اور واسطعمل درآمددستوركا ولأمعين بهونا كورك فالفرورى معاس لية حسب ذيل قواعر سع یعنی قیام نظم دمن کےلئے دستور کا بونا ضروری ہے اور دستوری مك خط نمراس - گرفتارشده خطوط طبع دوم ١٩٢٣ د بلي حي احدا عنه دی گرمیط رولیوشن آف دی ۱۸۵۷- حث وصد مطبوع کراچی ۱۹۹۸ع

عملدرآمدکورٹ بی کرسکتا ہے اس کے کورٹ کے قواعد منضبط کے جاتے ہیں ۔ بختے ہیں ۔ بختے ہیں کے تواعد منضبط کے جاتے ہیں ۔ بختے ہیں ۔ کورٹ کے تفاعد ہیں ۔

یے کورٹ دس ارکان پر شمل تھا جن میں ۱ فوق کے نمائند ہے کھے اور الفندئری اسوار کے سی فوجوں ، بیا دہ (الفندئری) سوار اکبورلری) اور توپ نوانہ (ارگلری) میں سے دو دومنتخب ہوتے کھے۔ مہشہری ارکان کے لئے قوا عدمیں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ان کامعیا انتخاب کیا ہوگا ۔ مذمولیانا کے سواکہی اور شہری دکن کانام کہیں نظر سے گزوا ۔ انگریزوں کے مخبر تراب علی شنے کیم ستمبرے ھی اعمال میں اس کوٹ خبروں کے عفوان سے جو مراسلہ انگریز حکام کو بھیجا تھا اس میں اس کوٹ خبروں کے توبی ارکان کی فیرست دی ہے کی تشکیل کی خبر کے ساتھ کورٹ کے فوجی ارکان کی فہرست دی ہے اور آخر میں لکھا ہے ؛

"مولوی فضیل حق بھی اس کے ایک رکن بین " مکن ہے باقی ۳ شہری ارکال کی شمولیت مختلف مصالح اور مجود لوں کے بیش فی طرمع ضِ التوا میں بڑگئی ہوا ورغیر فوجی رکن صرف مولینا فضیل حق ہی رہے ہوں جو اس دستور کے مصنف اور مرتب محق جس کی بنیاد ہریہ کورٹ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کورٹ کے ارکان کوجو حلف اعتمانا برٹ تا تھا اس سے اس

عله مِوْنَى ديكاردُ جلد الاحداد ﴿ وسيكريف يشرس علوا مورف مِتمر عدماء

کے دائرہ کار، اختیارات کی وسعت اور صدودِ اختیارات کا بھی اندارہ موتا ہے ، صلف یہ تھا:۔

«کام کوبڑی دیا نت اورامانت سے بلار درعایت
کمال جانسفانی سے ادر خور ذنگر سے سرانجام کریں گے
اور کوئی دقیقہ و قائق متعلقہ انتظام سے فردگذاشت
خریں گے اور حیلۂ وصراحتہ اخذا جریا رعایت کی طح
کی کاظ سے دقت بخریز امورانتظام کوٹ میں منہ
سلطنت میں مصردف، رہیں گے کہ جس سے استحکام
سلطنت میں مصردف، رہیں گے کہ جس سے استحکام
دیا ست اور دفاہ اور اُسائن رعیت ہوا ورکہی امر
بخوری کورٹ کو بے اجاذت کورٹ اور صاحب عالم
جوزی کورٹ کو بے اجاذت کورٹ اور صاحب عالم
قبل اجرااس کے صراحتاً یا گذا برتہ کہی برظام رہ کریں گے۔

إس حلف سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کورٹ کی مدت کارصرف منگائی حالات اور زماز جنگ کی مدت کارمرف منگائی حالات اور زماز جنگ کے مک محدود نہیں ہے بلکہ زمانہ ما بعد جنگ راغیار سے سے تخلاص دطن کے مسائل مجی پیش نظر ہیں -

دم) صرف دہلی اورجنگ سے متاثرہ علاقے کک اس کورٹ کا دائرہ کارمحدود بنیں ہے بلکہ سلطنت ، دیاست (اسٹیٹ ہیے

مسلبه مرزامغل

الفاظ بناتے ہیں کہ بورے مک کا انتظام مقصود ہے۔ اِن تواعد میں سب سے اہم بات وہ ہے جس کی طرف ہم سیلے توجّد دلا چکے ہیں کہ اس کے دریعے بادشاہ کو بے اختیارا ورصرف آینی سم براہ بنادیا گیا ہے۔ دفعہ علا میں ہے:۔

"جواموات انتظام کے بیش این اول تجریز ان کی کودٹ میں جو کی اور بعب رمنظوری عداجب عالم مها در کے اللاع دائے در بیسے حضور دالامیں ہوتی رہے گئی۔

صاحبًا کم کواتفاق نموتوره ۔۔۔۔کورط کو وابس کو بیکے اور کورٹ اس برنظ ان کر کے بھرسا حبط کم کو بھرے کر اسلوبیا کا کام مون یہ بہ گاکہ کردہ ان جسلے کو حسور والا تک بہ فرادیں اور اس و تمین حشر روالا کافیصلہ مالمی ہوگا کہ وہ ان جسلے کو حسور والا تک بہ فرادیں اور اس و تمین سیند نہیں کتی اور مولی مالمی تو گا بہ اور نسان کو ایسے اختیارات بریہ قدخن سیند نہیں کتی اور مولی افرادی میں مستقبل کے مولئاک واقعات کا وہ اندازہ موتا ہو مولین افسیل من کو تھا تو یہ جدو جہ یا کام می کیوں موتی بوت انجوانیوں نے گرفتان و فرادی کے بعد قوجی عوالت کے سامن موتی بوت کے بعد قوجی عوالت کے سامن جو بیان دیا مقا اس میں اس کورٹ کا می ذکر کیا تھا ہ۔

"باغی سپاه نے ایک کورٹ قائم کیا تھا جہاں تام معاملاً

کونیصلے ہوتے تھے اور جن معاملات کو وہاں طرکیا جا تھا انھیں کو یہ کونسل اختیار کرتی بھی الیکن میں نے ان
کی کا تفرنس میں مترکت نہیں کی ہے۔
ایک بارلال قلعہ کے ایک بھتے میں جا بدین کا قیام مہا درشاہ سوگوارا اورمنا سب معلوم نہ ہوا تو مرزا مغل کو تکھا کہ ہے۔
"کورٹ کے ممبران سے انھیں مبٹانے کے لئے کہو"
شاہ اورکان عالی تبارکو بھی یہ دخل درمعقولات بہت ناگوارتھا جنانچان کے کئے ان کے کئے گئے ان کے کا کیا تھا مروث کا کا میں لانے کے لئے سینے سے لگا رکھے ہیں تاریخ نے "وقت صروث کا میں لانے کے لئے سینے سے لگا رکھے ہیں تھے۔

عل ببادر شاه کا مقدم طالا عل گرفتار سفره نطوط عل گرفتار شده خطوط صلا وصلا

## اوده میں مولایناکی مجام ارسرکرمیاں

واستمبره ۱۸ و د ملی برانگریز دن کا ملی تسلط موگیا اور برصر موللینافضل حق بلکه دوسرے ہزاروں محتبان وطن ادر حرست پندل كى سرفردشان جردبدناكام بوكى ادراب برأس فرد كے لئے جس في سياف بركين إس جروجهرس حصدايا تها دمني س قيام دشواري موكياا ورخطرناك مجى عجابدين في يمنصوب بناياكه بهادرشاه كوليكر د بلی سے بکل جائیں اوراب دہلی کے بجائے لکھنٹو کو میدان جنگ بنائس اوروبال انكريزول سے مقابله كري ، مكر بهادر شاه توانكريزو کے ہوا خواہ مغیروں کی دائے سے متاثر ہوکراور اپنی بست ہتی اور بدقهمتى كى وج سے مجابدين كامزيرساتھ دينے سے معذور رہے اور لال قلعه فالى كريك بهايوں كے مقبرے علے كتے - بهادر شاه كے بول مولينا فضل عن ، جزل بخت خال وعيره باقى تمام مجابدين نهمت نهیں باری ۔ آن کے زویک محا ذوبلی برشکست، ہر محاد پرشکست کے مترادف نہیں بھی ، اُن کے عزائم ابھی بلند کھے ۔ جُنانچ ان حضرات نے دہلی سے نکل کرادی کی اُن کے عزائم ابھی میں دان کا دزارگرم تھا اور دہلی سے نکل کرادی کا اُرخ کیا ، جہاں ابھی میں دان کا دزارگرم تھا اور بریلی ، مراد آباد ، فکصنو وغیرہ متعدّد محاذوں برمجا ہدین وطن فرنگی عساکر سے سرگرم جنگ اور مقابلہ آدا تھے۔

مولينا فضيل حق ٢٧ ١ ستمبر ٢٥٥ ١٩ كو كجرا أرا كمر بين قيم ساب اورسب سے بڑھ کرنعل وگوم سے سوافیتی نا درونایا ب کتابوں کا ذخره جود كرصرف ابني اورابل وعيال كى جانيس كرنكل كعرب موت - داست پرخطر سے اورمواصلات کانظم درہم وبرہم تھا۔ بڑی د شوار اول کے بعد تومبر ۵۵ ۱۹۹می وطن مالوف شیرا با درصلع سیتابور مہنے سکے وطن بینے کرلویی میں بریاجنگ آزادی کے فتلف محاذوں کا جائزه ليااور بالآخر مصرست محل تحسائه تعادن كافيصله كيا-عله غدر سالك سال المداعين الكريزول ف ادده كحكران واجدعى شأ كومعزول كرديا تقااوروه اس دقت مثيابرج بكلته مين نظر بند تق يستاون ك جناب ازادى بربايو في برمحبان وطن ف داجدى شاه كه كم س صاجزاد مرزا برجيس قدركو واجدعلى شاه كالمشين قرارد مع كريخت نشين كياا وربهادر شاہ سے اس کی منظوری بھی مصل کرنی اور کھر آن کی قیادت میں انگریزوں مقابله كا علان وأغاز كرديا-مرزا برجبس قدركم سن عقام يع صل قيادت اکی دالده ملکهٔ عالیه سبگیم حفرت محل کردی تھیں بمکیم نے تقریبًا إلى اسال انگریزوں مصر دارد دارمقابلہ کیا اور دسمبر ۸۵ ۱۹ میں ناکام موکر نیبال جلی گئیں جہت ں سے مردار دارمقابلہ کیا اور دسمبر ۸۵ ۱۹ میں ناکام موکر نیبال جلی گئیں جہت ں ۲۸ ۱۹ میں دفات بائ ۔

مولینانے بیکم حضرت محل کے ساتھ تعاون کا آغاز غالبًا ماری ٨ ١٩٥٥ عين كيا بمكم في الكريزون سعمقا بله كا آنازجن مبث ولكمنو سے میل دورایک مقام اسے . سر جولائی عدم اع کو کیا تھا اور تقريبا أيك لا كه مائم بزارا تكريز فوج كے سيا بيوں سے جنگ كى رکھتی -اس کے بعدسات ماہ تک اکھنٹومیں معرکد گرم رہا اور حب رل بخت خان اورشاه زاده فروزشاه اورمولوی احدالشرشاه می بیم کے ساته شامل مو گئے تھے۔ مارچ ۸ ۵۸ اعیں مبلیم اور محابدین مکھنو خالى كرف برمجبور مبوكئ بمكم مكمضوسية مكل كرسيتا يوريجي ادريس غالبًا موللنا فضل على كيم ال كرساته شامل موسكة اورب قافلة سخب جان سيتا يورسے بوندي (صلع برائے) بہنيا-اسعرصے یں انگریز روسیل کھنٹری مہم سے فارع ہو چکے سکھ اورخان بہاد خال ویخره کی طرف سے مطمئن ایک سُوم و کرایک بڑی ۔۔ ایک لا كمدسے زیادہ فوج لے كرلوندى پینے اور بہاں محابدين وطن اور انگریزدل کے درمیان ایک فیصلدکن ا در آخری معرکہ ہوا۔ بهيم كى نوج موليناكى مرتزارة ا ورقا مدار صلاحيتول يمسلسل مستغید موتی رہی اور مجا ہدین کی مجلس شوری کے جیے" ادباب شوری" محى كها جامًا محما اور يارلمنت كي مولينا ايك ممتاز اورنصوري ركن كے بيكم كے وزير موفال سے مولينا كا خصوصى ربط وقرب رما اورمولینا کوموخال کامشیر مجا جا تا تھا۔ موخال مولینا کے

ساتھ اعزاز واکرام کے ساتھ بیش آتے تھے اور اکثر مولینا کی قیام گاہ برآتے رہنے تھے۔

إس جناكب آزادى مين ابل وطن كى ناكا مى مقدر مو يحى عنى اور ودتام اسباب وعوال مفقود كق جوكاميا بى كيات ناكزيرين -مجابدين مين باليم انتشار وتستنت ، قائدين نوج بين باليم اعتاد كا تقدان اورمشنزكه دسمن كے خلاف اتحاد واتفاق كے بجائے آہی مىس باربارتفرقه براموتاربا - جنانج يها تومولوى احدالترشاه اورسكيم ك فوج من اختلافات بيدا بوسك ا دران كے نتيج مي مجا بدین کے ان دونوں گرونوں میں باہم جنگ ہوگئ اور بہت سے مجابدين اس أبس كى جنگ بين شهيد مبوكية - إسى طرح فيروزشاه اورمولوى احدالترسفاه مين بمي بايم اختلاف موكيا تفااوردونون ابن ابن فوجوں کو سے کرمتفرق مو گئے سکھے۔ مولوی احدالمترشاه نے محدی برتب کرکے حکومت قائم کرلی بھی اور فیروزشاہ دوسرے مقامات برانگریزوں سے نبرداز مارہ - دسمبر ۱۸۵۸ء کے ایک سركارى مراسلے سے بتہ جلتا ہے كم دلانااس عرصے من فروزشاه كے ساتھ كتے، بلكر قتارى كے بعد مقدم ميں جوفرد جرم مولئيا بر عائد کی گئی ہی س کی روسے توایک باغی فوج کی کما ہ خودموللینا

ببرحال اس وقت فتح ونصرت بهار الد مقدد نبيل عقى -

يرجنك ناكامى برمنتج ببوني يبكي صنرت ا درم زا برمبيس نے نيبال ميں یناه لی، فیروزشاه ا در ڈاکٹر دزیرخاں نے حجازی راه بی بجزل مجنت خاں نے سرحد کارُخ کیا، موادی احداللہ شہید کرد سے گئے تھاور جو مجابدين بح كن عقد ومتحر عظ كدكياكرس؟

انگريزجب برمحاذيرجيت سطح تونومبره ١٨٥٥ عين ملكة وكنوريكا علان معانى شائع كياكياجس مين ٠ ١٠ دسمبر ٨٥٨ ١٥

تك كى دېلىت دى كى كى مى -

مولينا رفقائ جباد كمنتشر موجان كع بعدار سخلاص وطن سے مایوس اور مستقبل کے سلسلے میں تجر سے کریر اعلان معافی نظر سے كزرااوروه اس براعمادكرك است كمرترا وآكة. گرفتاری

نيرآباد بين كرموللينا ٢ روممركوكرنل كلادك مصطف كرنل ف انھيں ديئي كمن ركى تول ميں دستے جانے كا حكم ديا۔ وسر دسمرك . سرجوری ۹ ۱۹۵۹ و کوانفیس گرفتاد کرکے مکھنوروا نے کردیا گیا-۲۲ فردري كومقدمه بين بواا ور ۱۷ مرفردرى كوحسب ذيل فسسر دجرم

-- دوران بغاوت کاسر غندر بادر ۱۹۵۸ عک دوران بغاوت کاسر غندر بادر د بلی اورا در هدا در دوسر مدمقامات براس نے لوگوں کو بغاوت لور

لی کی ترغیب دی "

- اس نے بوندی سے مقام برمتی ۸۵۱۹۹۹ میں باغی سے رغنے دخال کی مجلس مشاورت میں نمایاں حقتہ میان

مقدے کی ساعت کے بعد م ماری ہ کا ماری کو جب دوام بور دریائے شورا درتمام جا براد کی ضبطی کا فیصلہ شنایا گیا۔ مولینا وائسرائے کے بیہاں ابیل کی ، گروہ بھی مسترد ہوگئی اور می ہ ہ ، ۱۹ م ی مولینا کو نکھنو سے کلکے روانہ کر دیا گیا اور و بال سے م راکتو بر انڈ مان کے جا سے گئے۔ بیہاں بنچ کر انھوں نے ہ رجنوری ۲۰۸۹ ایک در خواست وزیر مند کے نام روانہ کی ۔ ادھر مولینا کے صابح راکت ایک درخواست وزیر مند کے نام روانہ کی ۔ ادھر مولینا کے صابح راکتہ راکتہ راکتہ ہوا ، گرز بائی کا حکم ہوا ، گرز بائی کا حکم نافذ ہونے سے قبل بی ۱۲ اصفر ۱۲ ما علی است ۱۸ ماع کو اس امام معقول اور مجا بدح رمیت سے ماہنی ۲۰ اگست ۱۲ ماع کو اس امام معقول اور مجا بدح رمیت سے میں ابیان ۲۰ اگست ۱۲ ماع کو اس امام معقول اور مجا بدح رمیت سے میں ابیان ۲۰ اگست ۱۲ ماع کو اس امام معقول اور مجا بدح رمیت سے

ر مان ہی میں وفات پائی۔ مولئناکی تمام جا ندا دھی صنبط کرلی گئی ،جس میں دیوان خان، میں سراا درکئی دہیمات اور مجموعہ نوا درکت سکتے خانہ بھی تھا۔

« بنانچ تم كومعلوم برجائے كاكر ان كابيا عدالت ين ابيل كيا جا بهتا بكي قب غالب بنام يوسف مرزا اردوئ معلى على تاريخ عودع سلطن التكليفي هوا عب غالب بنام يوسف مرزا اردوئ معلى على تاريخ عودع سلطن التكليفي هوا موضع ندو بجوره ان بس سعد دو كه نام موضع نرين بوره اورموضع ندو بجوره كد " اس غدار عالم دين كاكتب خارجس كو حكومت في خبط كيا

44

اندُمان بى ميں مولينا سے تصائد فلمذالبند (مجزم و واليہ) اور رسالہ غدر ہے تالیف و ماسے۔

عقا الن بین سے ہمزیہ کے بین موجود ہے " وہم مہنٹر اہمار ہے مہندوستانی مسلمان عقی الن بین سے ہمزیہ کے بین شوہ ہی بارے ۔ 19ء میں مولینا سے برکات احمد نے سحسرۃ العلما " میں نقل فرمائے کھے۔

علام اس رسالے کا ذکر بہلی بار ۲۳ میں امیر مینائی نے انتخاب یادگاہ میں کیا تھا اور رسلالے کا نام تماریخ احوال غدر" تکھا تھا۔ ظاہر ہم میں کیا تھا اور رسلالے کا نام تا مینے احوال غدر" تکھا تھا۔ ظاہر ہم کہ یہ نام انعیس مولینا عمد الحق خرا بادی نے بتایا ہوگا۔ اس کا نام سرائٹورۃ المہندیہ "مولینا اور دیے بتی دیا تھا۔

السورۃ المہندیہ "مولینا اور دیے بتی دیا تھا۔

القریظ باغی مہندوستان )

## مولينا اور فنولئ جهاد

مولینافضل حق نے "اسھارہ سوساوں اکے جہاد تربیت بیں جس بہلوسے اور جہنا جستہ لیا تھا ہم اس کی تفارصیل مثبت انداز میں کہ بہلوسے اور جہنا جسے ہیں ۔ اب ہم ان سنبہات کا جائز ہ بینا چاہتے ہیں جو مولینا کی نمر کرت جہاد بر کیے گئے ہیں ۔ ہمارے بینی بہارے بینی فرمولینا کی نمر کرت جہاد بر کیے گئے ہیں ۔ ہمارے بینی فرمولینا امتیان علی خال عرفی انتحر کی د میں اگست ہے مضایین ہیں ۔ فرمولینا امتیان علی خال عرفی د جہاں ہوں ۔ ۱۹۹۹ کے مضایین ہیں ۔ فرمولین امتیان دونوں صفارت نے جیر امنی وحال کے بھی تورخین اس مضایین ہیں ان دونوں صفارت نے جیر امنی وحال کے بھی تو موسیت کرتے ہوئے کئی مسابل جھیر شرے ہیں گرخو موسیت کو کردوں بیر کردوں کا میں دونوں حفارت کردوں کے میں دونوں حفارت کردوں کی خوات کردوں کی نمولین نمولین میں دیا تھا ؟

فتوى

جہاں تک اس کاسوال ہے کہ مولینانے دوران جادکونی فتوسط ديا تحايانهي توموليناع شى في كماسي كم مولينا فضل حق نيرابادى كالبجادك فتوسه محوتى تعلق سرتهااور تاريخ عروج سلطنت انكشيهم وتفهمولوى ذكار التركا اقتباس نقل كرك بتاياك كرجزل بخنت خال نے اپنے ورود دیلی (۲ جولائی ۱۸۵۷ع) کے بعد على سے وفتوى حاصل كيا تھا اور جو يہلے اخبار الظفر دہلى اور كھر اس کے والے سے صادق الاخبار دہلی کی ۱۲ جولائی کی اشاعت میں شائع ہواتھا اس پردستخط کرنے والے علمامیں مولینا فضیل حق نہیں ہیں۔ یہ بات مالک رام صاحب نے کامی ہے کہ درجس فتوسے میں ان کی شمولیت پر اصرار دی کیاجاتا ہے دہ ان کے آنے سے بہت پہلے بولائی ہی میں ان ہوجکا تھااس لنے اِس پران کے دسخط کرنے کا سوال بى بيدا بهي موتا، يقيناً المعول في الساكوني فتوی نہیں دیا تھاجی میں جہادی ترعیب کی م اس سلسلے میں پہلے یہ تحقیق کرنے کی صرورت بوکہ معادق الاخباريس جوفتوى شائع بهوائها كيايه دبى فتوى تهاجوي ال نے ماصل کیا تھا۔ ہمادے خیال میں یہ وہ ہوئیبیں تھاکیوں کہ (۱) بخت خال نے بونوی حاصل کیا تھا ذکار الشری کے

17

مطابق اس ميں لکھا تھاكہ "مسلمانوں يرجماداس لئے فرض ہے كہ اگر کا فروں کوفتے ہوگئ تو وہ ان کے سب بیوی بچرں کوفتل کردالینے ہے اصلی) اصوصادق الاخبار کے فتو ہے ہیں جوصادق الاخبار کے عکس سے عرشی صابرت نے اپنے مضمون میں کمل نقل کیاہے یہ الفاظ ہیں ندان سے مبلتے جلتے الفاظ اور ندای کامفہوم اور نہ نکتہ : (۲) ذکار النّہ نے مکھنا ہے کہ مولوی محبوب علی اور خوا وہ ضیا الدّن نے نوے پر ہری بنیں کس اے مگراس فوے پر یا بخوی فمر مولوی مجوب علی کے اورسولہوں تمبر برخواج ضیار الدین کے دیخط وجود اس لية بم مجاطور بريد فيعله كرسكة بين كر بخت خال في جو فتوى عاصل كياتها وه دوسرا كقاا ورب دوسرام - دراصل محريب آزادی کے وران ایک نہیں کئی فتوے حاصل کئے گئے تھے: (١) ایک توده فتوی کھا سے سرسید لے "بہلا فتوی" کہا ہے اور جس میں جہاد کے عدم وجوب کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ ٢١) دوسرك فتوك كاذكر ذكار الترك يى كيات، "ایک شخص نے اپنا فرضی نام محدصادی مکھ کے جات

"ایک شخص نے ابنا فرضی نام محدصادی مکھ کے جامع محد کے اندر دیواروں پر ایک است تہارجہاں کیا مسجد کے اندر دیواروں پر ایک است تہارجہاں کیا رجس کے اوبر تلواراور سیر کی محدی می تصویر بنی ہوئی رمنی اوراس کے مفہون کا خلاصہ یہ مختا کہ ابران کی سیاہ رمنی اوراس کے مفہون کا خلاصہ یہ مختا کہ ابران کی سیاہ

4.

انگریزوں کے بیجے سے مندوستان کوجھٹلنے آئی ہی۔ سب مسلمانوں برفرض ہے کہ وہ جہاد کے بے مستعد اس مشتهاد کے اثرات کے متعلق بہادرشاہ کے مقدے میں ایک كواه بتاتا بيكم "اس بستہارکو دیکھ کرد بلی کے پانچ سے زیادہ سلمانوں نے جہادیر آمادگی طاہری مجی اور سے معی بتایا ہے کہ ماد مى يى غدرسے جندروز قبل براستهار حسال موات -اس اسلیلے میں ذکار الترکے یالفاظ کی توہد کے مسحق میں كرجب ك تك دلى من بخت خال نبيس آيا منا-جهاد کے فتوسے کا جرجا سے میں میست کم تھا۔ اورمسا جدمیں ممرول (منبرول) برجهادكا وعظكم تربعتا تها " صلى ا كويا بخت خال سے بيلے ستبريس جها در كے فورے كا برجا تھا كمر مبهت كم مقا - سوال يه به كد وه كون سا فتوى تها جس كا برجا ربهت كم يى سى المرتها وجب وك جهاد جهاد بهاد العارة كف ادرمساجد میں منبروں برجادی وعظ اکم ترہی سبی ا موتا مقاتواسی بنیاد برموتا ہوگا ناکہ جہاد کی فرضیت کا فتوی ہو حکا ہے ؟ اب آب بخت خان والے فتورے کے الفاظ اور مولانا فسل حق

عنه بهادرشاه کامقدر (مرتب نواج سن نظامی) عنه دیل ۱۹۲۳ ۱۹

مے اس ادشا دمیں لفظی ومعنوی قرب و تطابق الاصطرف وائیں جوانھوں نے اس ادشا دمیں لفظی ومعنوی قرب و تطابق الاصطرف وائیں جوانھوں نے بہاد رشاہ سے فرمائے کھے۔ بخدت خاں نے جوفتوی حاصل کیا تھا اس کے الفاظ کھے :

د اگرکافرد ل کوفتے ہوئی تو وہ ان کے سب بیوی بخی ل کوفتل کرڈوالیں گے "

اورمولینافضل حق نے بہا درشاہ کومتنبہ کرتے ہوئے فرمایاکہ است سے اگرانگریز جمیت گئے تو نہ صرف خا عرائی تیور یک بلکم سب مسلمان نعیست ونا بود کر دستے جائیں گئے۔

موللناكا ورود دملي

اسی فتوی جہادیس مولئیا کی مترکت کے سلسے میں یہ سوال بھی اٹھا ا کیا تھاکہ مولئیا دہلی گب تشریف لائے ؟ بات پون کلی کہ مولوی نگار الشرف اپنی کیاب تاریخ عورج سلطنت انگلشیہ میں لکھا تھا کہ "حیب تک بخت خال دہلی میں نہیں آیا تھا جہاد کے فتوے کا جرجا شہر میں بہت کم تھا ... گروب بخت خال دفی میں آیا تھا تو اس نے یہ فتوٹی لکھا یا کہ سلائی برجہاداس لئے فرض سے کہ اگر کا فرد ان کو فتح ہوگی تو یرجہاداس لئے فرض سے کہ اگر کا فرد ان کو فتح ہوگی تو وہ ان کے سب بیوی بچول کوقتل کر ڈوالیں گے ہوگی تو

المحكم حسن ليترضال كى يادد المستيس را تكريزى) مرتب اكومعين لي كرا مي ١٨٥٨ ع

اس كے بعد ايك كتاب سونتر ديلى " ١٩٥٤ ويس شائع مو جس ميس صادق الاخبار دملي كى ٢٠ بر حولانى ١٥٥ م ١٩ كى اشاعت شابع شده ایک استفتا اورفتوی کاعکس طبع بهواتها ،اس پم عرشى صاحب نے تیاس كرليا ہے كہ دوران جهاد صرف ايك بى ف جارى بهوارتها اوريعكس اسى فتوسه كاسبه حالال كه (۱) ذكار الترى كے الفاظ سے تابت ہوتاہے كر بخت خال-دبلى أف سع بهلي وبلى مين فتريد كاجروا تما، أكروبهت كم عما (٢) ذكارُ الترك . مخت خال كے حاصل كرده فوسے كيوالة نقل کے ہیں وہ اس فتو ہے میں نہیں یانے جاتے۔ بهرحال عرسى صارحب لي يد زمن كربياكه ذكار الشريفي كاذكركياب وهيى فتونى تهااوراس بردستخط كرن والعالما مير فصل حق شامل نہيں ہيں، اس ليے مولدينا خرابادي كا جهادك فت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ موللینا فضل حق کے فتو ہے میں شامل مذہور نے کی دوسری دلیل عرشی صبارحب نے یہ دی ہے کہ یہ فتوی ۲ ۲ بولاتی سے سے مرتب ہوا تھا اور جیون لال کے بیان کے مطابق مولانا اواکس ٥٥١ ١٩ كومتريك دربار دبها درشاه) بوسے كے كويا يہ فتوى مولینا کے درور دملی سے میلے مرتب ہوکرشائع ہوجکا تھا۔ اس

علم غدرك مع وشام كالادبلى ١٩١١ء - مرتب خواجس نظامى

اس پرمولینا خرآبادی کے دستخط ہوہی نہیں سکتے۔ عربتی صاحب کی استخلیل کی تائید مالک رام صاحب نے فرمانی اور لکھھا:

مرجس فتوسے میں اس شمولیت پراصرار (؟) کیاجاتہ ہو دہ آسف سے مہرت بہلے جوالاتی ہی میں شائع ہوگرا تھا ،
اس کے اس بران کے دستخط کا سوال ہی بیدا نہیں ہوا ...
لیقیناً اکفول کے ایسا کوئی فتوئی نہیں دیا تھا جس میں جوادگی ترعیب دی گئی ہوئ

مختصرية كدمولينا فضل حق ك فتوسل جهاد ميس عدم تمركست ك دودلائل ال حفرات في دسخ بين - ايك توريك صادق الاخباري شائع شدہ فتوے پر جیے ان حضرات نے بخت خال والافتوی فرض مياب مولينا فضل حق ك دستخط بيس بين - اس دليل ك بارسه میں ہم گذشته سطور میں دضاحت کرچکے ہیں۔ دُوسری دلیل پہنے كيبى صًا دق الاخباري شائع شده فتوى ٢١ جولاني مع بيلي عام كياكيا تها اورمولينا ١١ إكست ١٥٥ وكود ملى ينجيك - ١١ راكست کود ملی پہنچنے کا نبوست عرشی صارحب نے یہ دیا ہے کہ مولینا شروالی رعبدانشا بدخال، مصنف باغی مندوستان) نے اپنی کتاب میں منتى جيون لال كے روزنا مجے سے نقل كيا ہے كه ١ اراكسست كوموللين خرآبادى تركيب ددباد جدتے"

إس سلسل مين كذارش مع كرع رشى صارحب عبي محق سع يداندان استدلال بارسے لئے غرمتوقع ہے۔ کہی میں بات کی اس کھنیں کہ تخاكل ومخاطب كى كسى كزّا بى ، لغرش يا علطى كومسَه ندبناكر بات كى ترديدكردي جانے الحقيق بنيس كهي جاسكتي -اس طرح قائل كى تريد تنقيد كاحق سيام ادا بوجاتا مومكر نفس مستل ي تحقيق كاحق ادابين ہوسکتا، قائل کے سہووخطاکی نشان دہی جاسے ہوجائے گراس انداز استدلال مص محقیق کاحق ادا اورمسئلے کے ساتھ، انصاف بنين برسكتا-زيرنظ مسلا كي تحقيق كي ايك صورت تويي عي وعنى مثلب فے اختیار فرمانی کہ چونکہ مولانا بمروانی نے مولینا فضیل حق کے ورود دبلی كى تاريخ بحوالة جيون لال ١١ واكست > ١٥ م اعمتعين كى باورفوك اس سے بہلے مرتب ہو چکا تھا اس کے مولینا فضل حق کی اس فترے میں متمولیت کاسوال می بدانهیں مؤتا۔ موومری صورت بر کتی اور ہم عرشى صاحب عبية نامور محقق سے اس كے متو قع كقے كروہ خوراديات غددكامطالع كريك يهط فرمات كرمولينا فضل ح كب د كلي تسترلف لائے تھے ہیں مجھنا ہوں کہ اگر عرشی صاحب اِس طرع سعی فرملتے تولقيناً وه يه فيصله كرسكة مح كمولينا اس سے قبل معى دملى مس محقيا الورسے دیلی اجن میں صرف اسی میل کا فاصلہ ہے) آتے جاتے رہے

ببرحال اس سلسلے میں ہمارا حاصل فکر دمطالعہ یہ ہے کہ

کرمولینا آغاز جهادیعی منی کے ۱۸۵ عبی سے دہلی میں تھے۔ دہلی ان کا وطن دمسکن تھا۔ ان کے فالت، ان کے آزودہ اوران کے اہل و عیال نیمی پہیں تھے۔ پھر غدر کا آغاز سرمضان میں ہوا تھا اور شان میں موا تھا اور شان عیال بھی پہیں تھے۔ پھر غدر کا آغاز سرمضان میں ہوا تھا اور شان عیال میں گذار تاہے۔ ۱۹ مئی کو علاظم محتی ہوئی میں ہونا مستعدا در خلاف قیاس نہیں ، ان کا اس نہاں نہیں دہلی میں ہونا مستعدا در خلاف قیاس نہیں ، قرین قیاس ہے۔

جون لال کے یہ لکھود سے سے کہ وہ ۱۱ راکست کوئیادرشاہ سے ملے محقے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ اس تاریخ سے پہلے دہلی میں نہيں کھے؟ اور نيكيا ضرورى بے كمولينا جب عبى درباريس آئے برول جيون لال ضرور يكع ، منسلاً ١٩ / أكست كويجى عبداللطيف کے بیان کے مطابق مولینایا دشاہ سے ملے کتے۔ (غدر کا آاری مذاہجہ ازخلیق احدنظای ؛ مگرجیون لال کاروزنا محدخالی ہے۔ اگر جیون لال کے ان الفاظ سے کہ مولوی نضرل حق متر یکب دربار موتے الدائمون نے ایک اسٹرفی ندر کی "یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ يربيلي بار متركب دربار مونے كا بنوت مد توجيون لال نے ١٠ أكست كدوزنا فيحيس بويه لكها مع يُحكيم احس الترشرك دربارموسة اورايك المرفي بيش ك (صواع) توكياس كايطلب مواکه حکیم صارحب می بیلی باد کیس سے دہلی اراکست ع ۵۱۹ کو آنے تھے اور بہنی ہا د مترکیب درباد ہوتے ہتے ؟

چیم احسن المتدفال نے اپنے دور تامیح میں کہما ہے کہ موالینا نے

بہا درشاہ سے کہا کہ مجاہدین کی مالی اناشت کیجے ۔ با دشاہ نے خزار خالی

اور مال گزادی وصول نہ ہونے کا عدد کمیا تومولوی صاحبے جواب دیا کہ

"آپ سے تکام ملازمین نا اہل ہیں ۔ کہی بوشیا را دمی کو

رسد کی فراہی پر مامود کیجے ۔ میرے فوٹے دموالیت نا

عدالی اور دو مرے اعربی تحصیل داری کا کام انجام

دیں گے اور دسر بھی فراہم کرب گے "

مولوی ذکا اور الشر کیھتے ہیں ؛

مولوی ذکا اور الشر کیھتے ہیں ؛

ا بحانی سے احدمین اورمیرنواب دونوں ترتفضل حسین خاس کے بیے عظیجوغالب کے دوست کھے۔" سبدباغ دودر" میں سیدساحب کے انام غالب کے مطوط ہیں۔مومن خاں سے سیفضل حسین خان کے انعلقات اور کھی گہرسے تھے۔ اکھول نے مومن کے بیٹے احد نصیر کومتنی كربيا كفايا انشائ وون يركى خطوط سيدصاحت ام بين موت مسدحت کے مکان کی تعمیر، باغ کی تعمیروغیرہ پرتھی قطعات تا دی کھے کے اور ميرنداب كي شادي بركبي (١٢١١ه/٥٥٨٨) مين قطعة تاريخ بكهاتما-بهرحال ميرنواب موللينا نضبل حق كے قريبى عزيزا ورمعتمد كقے ادران كا دوركني سب ميني ميس ارمى عدم اعكد إنتخاب مولينا فضل حق كى بہادرشا مسے اارمی کی گفتگو کے بیتے میں ہوا تھا۔ مولوى ذكار التركيمة بن " اکفول (مولینا فضل حق) نے بادشاہ (بہادرشاہ) کے لية ايك دمتورامل سلطنت مكها تماجس كي ايك فعم

يمشهور بوتى بحى كركائے كہيں يادشا بى عمل ارى ميں مولوی ذکار النربی کا بیان ہے کہ

و ٩ رولانی ١٨٥٤ كوا دل علم بادشاه كاجو صادر بهوا مله كليات مومن صفيد اليخ عود عسلطنت انگلت معمد ،

سه اليضاً صند يزجون لال عدد كم مع ومنام صلا

وہ یہ تھاکھائے کہیں ذیج بہیں کی جائے گی۔ ہرجولائی کو مصندورا بٹوایا کہ جوگائے ذیح کروائے گاوہ توب کے مندسے اڑایا جائے گاہ

النابرے کہ اربولائی کوجی دستورکی بہلی دفعہ باقاعدہ نشرادر افذکردی گئی بھی وہ دستوراسی دن تو بہا درشاہ کو بیش بہیں ہوا ہوگا بہادرشاہ کو بیش بہیں ہوا ہوگا بہادرشاہ کے مطالعے ، نقد ونظر ، ددوکد ، تذبیب وتا مل اور اس کے مشیروں کے مشوروں کی ہفت خوال طے ہونے کے بعداس کی بعض مشیروں کے مشوروں کی ہفت خوال طے ہونے کے بعداس کی بعض دفعات کے نشرونفاذ کا فیصلہ جوا ہوگا اور یہ بات تو بہادرشاہ معلق بھی جبی خص نے اکھے مرتب کیا تھا تو یہ سلطنت کا دستوری خطوط غالب بہیں کے کہ بیٹے اور اکھ مادا ۔ مطالعہ فکر ومشوریت کی جبات کو بین میں کا ہیوں کے بعدیہ تسوید قریبین کی منزل سے جانے کن کن جال کا ہیوں کے بعدیہ تسوید قریبین کی منزل سے کا درائی

مولانا فرامغل بکھا مولانا کو فارسی میں ایک خطبنام مرزامغل بکھا ہے جب میں مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جزل بخت خال سے ملاقات میں جو گفتگو موتی ہے اس کی تفصیل سے مجھے دفضل حق آگاہ کریں ۔ گفتگو موتی ہے اس کی تفصیل سے مجھے دفضل حق آگاہ کریں ۔ میوٹنی بیرس بکس منظ مغمرا وہ ، و دولائی ) ڈاکٹ دوم کا یہ فیصل ملاحظہ اِن حقالت کے بعداب آپ جناب مالک دام کا یہ فیصل ملاحظہ فیسے مائنی ،

معنی بورسے حالات کو برنظر غائر مطالعہ کرنے سے تابت ہوتا ہے کہ مولینا فضل حق مرحوم نے ہماء کی تحریب بین واقعی کوئی حصر نہیں لیا تھا۔ انھوں نے اس سے بیلے لوگوں کو جو بھی تلقین کی ہودا وراس کی طرف انھوں نے ایک حگہ اشارہ بھی کیا ہے، لیکن جب مرنگامہ شروط ہوا تو وہ عملاً اس سے الگ تھنگ ہے منظم میر وسے اس میں شریک ہوسے تاسی کی خاط ہے ، انھوں نے نہ کوئی فتوئی لکھا نہ کلوارا تھائی ہی کاظ ہے ، انھوں سے نہ کوئی فتوئی لکھا نہ کلوارا تھائی ہی گائے ہوئے نہ کوئی فتوئی لکھا نہ کلوارا تھائی ہی انہ کوئی فتوئی لکھا نہ کلوارا تھائی ہی انہ کوئی فتوئی لکھا نہ کلوارا تھائی ہی کا میں میں شریک ہوئے دی فتوئی لکھا نہ کلوارا تھائی ہی انہ کوئی فتوئی لکھا نہ کلوارا تھائی ہی کا میں میں میں میں میں کھوئے کہ کا میں کا میں کھوئی کی کھوئی کے انہ کوئی فتوئی لکھا نہ کلوارا اٹھائی ہی کا میں کی کھوئی کی کھوئی کے کا میں کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کا میں کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ کوئی فتوئی کا کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کے کھوئ

سب سے بہلے توآب یوشن لیں کہ مالک رام صاحب نے یہ قطعی فیصلہ اسپنے اس مضمون آنحر کیب دہلی ہون ۱۹۹۱ء) میں صادر الم علی فیصلہ اسپنے اس مضمون آنحر کیب دہلی ہون کے مقدمہ کی مسل بیشنال الکا توزآف انڈیا سے حاصل کر کے اس کے مشمولات کا اردو ترجمہ الکا توزآف انڈیا سے حاصل کر کے اس کے مشمولات کا اردو ترجمہ الکا توزآف انڈیا سے حاصل کر کے اس کے مشمولات کا اردو ترجمہ الکا تعرف کردیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کے مشارف مولایتا کے مشارف مولایتا کے دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کی مشنر نے مولایتا کے دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کے مشارف مولایتا کے مولایتا کے دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کی مشنر نے مولایتا کے مسابقہ کے دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کی مشنر نے مولایتا کے دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کی مشارف مولایتا کے دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کی مشارف مولایتا کے دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کی دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو بیٹ کی مشارف کی دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو ہیٹ کی دیا ہے۔ اس مسل میں وہ فیصلہ جی جو اس میں وہ فیصلہ جی جو اس میں وہ فیصلہ جی جو اس میں وہ فیصلہ کی مشارف کی دیا ہے۔ اس میں وہ فیصلہ کی جو اس میں وہ فیصلہ کی حصلہ کی جو اس میں وہ فیصلہ کی دیا ہے۔ اس میں وہ فیصلہ کی جو اس میں وہ فیصلہ کی جو اس میں وہ فیصلہ کی کی دیا ہے کی دیا ہے کی دو اس میں وہ فیصلہ کی دیا ہے کی دیا ہے

کے مقدمے کا دیا تھا۔ اس میں موللینا کی دلمی کی باغیار سرگرمیوں کا اس طرح ذکر کی سے

"اس کی گرفتاری کے بعدد ہی سے اس کے بُرا سے
تعلقات کے باعث وہاں حکام سے بھی اس کے متعلق
استصواب کیا گیا تو کمن ربلی نے اس کے جوجوابات
تحریر کے ان سے معکوم ہواکہ اے ۱۹ ماء میں دہمی میں اس کے میں دہمی میں اس کی مرکزمیاں بعینہ اس قرم کی دبا غیان تعییں ...
وہ الور میں طازم تھا۔ یہاں سے دہ دیدہ ودانستہ دہمی گیا اور اس کے بعد وہ باغیوں اور بغاوت کے قدم بقدم جلتا دہا ؟

سقوطِ دہلی کے بعدا و دھ میں مولئینا تحریک بہا دہیں جو حصہ لیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کمٹ ترکھتا ہے :

"وه مه ۱۹ اور ۱۹ ۱۹ عکے دوران میں بغادت کا
"سرغن "دہا اور دہ اوراد دھ اور دو مرسے مقامات
پراس نے لوگوں کو بغاوت اور تتل کی ترعیب دی
مرغن مموناں کی مجاس مشاورت بین نمایاں جھتہ ایا اس نے بوندی کے مقام پر ۱۹ ۱۹ میں بائی
مرغن مموناں کی مجاس مشاورت بین نمایاں جھتہ 
سرکاری ملازم عبدالی کے مقام پرمتی ۱۹ ۱۹ میں ایک
سرکاری ملازم عبدالی کے مقام پرمتی ۱۹ ۱۹ میں ایک

أس نے قرآن کی آیات پڑھیں اور اُن کے من مانے عنی کے اوراصرارکیاکہ انگریزوں کے ملازم کا فراور مرتدیس اوراس الئ متربعيت ك نزديك ان كى مزاقتل ب ... ده باغیول کی مجلس شوری زیریوی کونسل اکاایم "دكن متها ... نير بات ال ايام ميس عام طور برمنهور رمی کردندآدی بلکم رحضرت تحل کے مشیران خاص ہیں۔ باغی فوج میں ان کی ارباب سوری "کے نام سے ستبرت مقى اللكميمي معى الحمين كيون بالممنث" كي نام معيمي يكاراجا تا كها-اس سوري ميس مزم (مولفيا) بهت ممتاز محا .... يه توظا برسه كه ملزم بهت قابل آدمی ہے، لیکن جس طرح او بربیان ہوا اس نے ہے ایان مدس یا خدمبی تعصرب کے باعث باغیوں سے اپنارشہ جوز اادران کامشیر بن گیا- ده خطرناک ترین آدمی ہے جوكرى وتست مجى ليه صرنقصان بهنيا سكتاب ادرس ليه انصاف ادرامن عامدكا تقاضا به كداس مك بدر كرديا جائے ... اليے شخص كوسخت ترين مسزا ملنا جاشية ا وراس خاص طور مبندوستان سے خارج كردينا جاسية" مالك رام صاحب جفول في اليف مضمون مي رفيصلة عدالت

نقل کیا اوراس پرتنقید کھی نہیں کی جرست ہے کہ تحریک جہاد میں مو كى سركت سے كليت الكاركس طرح كررہے ہيں ؟ عدالت كاس فيصل كعلاده بمموليناكى متركت كيتبور يس يائي معاصرين كى شهادت بيش كرية بي : (١) بيون لال كاكذست مفحات بين ذكراً چكاب جوا الك ٢/١/٤ مستمبركولال قلع مين موليناكوموجوديا تاسيد- ايك دن موا لے بادشاہ سے صورت حالات کے متعلی گفتگو کی-ایک دن مولا نے بادشاہ کو بو بی میں مجا بدین کی سرگرمیوں کے متعلق اطلاع فراہم ايك دن بادشاه كے در بارس تمام امرا وروسا كے ساتھ مولئنا بح متریک ہونے۔ (۲) ایک دوسرامعاصرعبراللطیف ۱۹ ایکست ۵۵۱ء ک روزنام عي من المصناب "جب منكامه بريا بهوا تومولوي فضل حق آئے درباد میں ما سر جوسے، نذریتی کی، دو بیہ صدقے اتارا-المحين إنتظام سنمها لين كى خواميش محتى " (س) دوران غدرس دبل کے کوتوال سیدمیارک شاہ کا بیات ہے کہن عله سن ١٥٥ ما تاريخي روزنا ميم ترخليق احد فظاني دبي طاه - عنه انديا منوسكريش آف أرايم الدوروس ثرانسلين أف سدمبارك شابزنريدوان ميزا دى ديى . كواله دى كرميث رووليوش آف ، در اء از داكر ميدعين الحق مداكري . قائن في التركوتوال مهر كامتعنى بوفير ميلاك أورام كاكوتوال مهرمقر كاليااور اولدى مرفراز على اورموللينا قصرل حق يرمشنى ايك كنگ كونسل تشكيل اي گري

رم) انگریزوں کا ایک بخر تراب علی کیم تمبر کے 62 کے خفیہ جرنامے میں انگریزوں کا ایک بخر تراب علی کیم تمبر کے 62 کے خفیہ جرنامے میں اسلاوی حکام کومطلع کرتاہے گئے والے ایک انتظامی مجلس کی ہے جس کا نام انکموں نے کو می (KOTE) (کلا) رکھاہے اس کے ارکان میں جزل خوت محد خال برگیڈیر میراسٹکر جزل مجت ف ف کے ارکان میں جزل خوت محد خال اور می درسالدار ، آزادر سخن صوبیدار سفرمین ، فرشیع دسالداد ، میردت صوبیدار دغیرہ کے علاوہ ہر رحم بندے کے ۵۰۵ میں اور سیابی میں شامل ہیں اور

MOLVI FAZLHAQ IS ALSO A MEMBER

ر مولوی فضل حق مجی اس کو رہے کے ایک رکن ہیں ) (۵) ایک اورنام ورمعاصر کی مہان الشرخاں اپنی یا درانستوں اس معتے ہیں :

« د دمرید دوزمولوی فضل ش آست اور ندربیش کی روه باخی فون کی بڑے ذورمتورسے تعریف کررم کھے۔

عله موشی دیکار ڈکرامسینڈنس، لاہور ۱۱۱ عصف (مراسلہ عالیہ ارتبالہ اور موسلہ عالیہ ازجی سی بارنس کمٹ نرکھ کوسیس سی بنام سیکر بیری چیف کمشنر پنجاب مورخہ ۱۳ رستمبر ۱۸۵۷ء

على مرتب داكر سيدمعين الحق ١٩٥٨ع صع

الخفول في بادشاه سے كہا اب وقت كا تقاضه ہے كہ باغيول كورقم اورسامان دسندكى مدد ببنجاني جاستے، تاكه الخيس مجهسبارا مو- بادشاه نے کہا رقم کبال ہے ؟ رہا دسدكاتو وه بيچي هي ، كمرناكا في محى اوراس كى وجران باغيوب كاعوام كے ساتھ علط دكوية ہے۔ مولوى صاب نے کہا بحضور کے تمام ملاز بین نا اہل ہیں۔ دوراور ورب كے تمام حكم الوں سے رقم كامطا ئبهكرنے كى اجازى دیجیے اورکسی ہوشیارادی کورسد کی فراہمی پرمامور كرك ديجة - ميرك المدك (موللناعبدالي) اور ديكر اعره تحصیل کاکام انجام دیں کے اور رسکھی تسراہم كريس كے-بادشاه نےجواب دیا،آپ توہيہيں ہيں ، آب انتظام منبها لية مولوى صاحب في انتظام منبها لية مولوى صاحب ديا، ميرك يسيح اوردوسرول كوكوركانوه كالمحسيلارى اور کا کرای کا بروانه تقررجا دی کیاجائے وہ سب انظام كرس كاور الور الجير، بلب كرد هاور سياله کے داجاؤں کے نام بھی (رقم کے مطالبے کے) بر والے جاری کیجے - پٹیالہ کاراجہ اگرج انگریزوں سے ملاہداہے ليكن اگردوستان مراسلت كى جائے تووه ساتھ آ جا كا-بادناه نے بتایا کہ پیرزاہ ابوالتلام کی درخواسست بر

برمخت خال في داح بيباله كوايك بردا رجيج ديات مرامحى تك إس كاجواب تبين آيا مولوى صاحب ہے کہا میں اپنے بھائی فضل عظیم کو جوراح کے یہاں ملازم مین اکتصول کاکه ده جلد جواب مجوالی ۔ مولوی صاحب جب بھی بادشاہ کے باس کتے بادشاہ کو مشوره دیسے کہ جہاد کی جہم میں اپنی رعایا کی ہمت فزا فوجی دستوں کوحیس صریک ممکن، دہرترمعا وصنہ دی وربذا کرا تکریز جیت کے صرف خاندان تموری بلكه تمام مسلمان نيست ونابُود بروجايس كي-يبًا بي باست حكيم إسن الشرنے بها در شاہ كے مقدمے دوران لت میں شہادت دیتے ہوئے کہی تھی ہے۔ " زمین داران گورگانوه نے یا دشاہ کوایک دینواست ارسال کی تھی جس میں بطمی کا ذکر کرے التجا کی تھی کہ کوئی ا فسيرتظم ونستى كه لية مقركيا جاسة مولوى فضل حق نے جوالورسے آئے تھے، اپنے کھانچ کا (جس کا نام مجھے یا دنہیں رہا ) کی سفارش کی کہ وہ وہاں مقرر مرد یاجائے کیوں کر گورنمنٹ برطانیہ کے دُدرِ حکومت، و بہادرشاه کا مقدمہ وادی ا

میں بھی دہ اس صلح میں مقررتھا۔ بجنا بخریخفی ضلع دار مقرر کھا۔ بجنا بخریخفی ضلع دار مقرر کھا۔ بجنا بخری کی دہ اگر گاؤہ گیا مقرر کیا گیا انگاہ نہیں ہوں کہ دہ گوڑ گاؤہ گیا یا نہیں ، البت اتنا معلوم ہے کہ ندوال دہلی کے ۱۱/۲ دور قبل یہ تقریب کی قبل یہ تقریب واتھا۔ مولوی فضل حق نے بھی بھی کی تعمیل داروں کو ضلع دار کی نیا بت ہیں مقرد کمیا گیا ہے ا

انگریزوں کے جاسوس جیون لال نے اپنے روز نامج میں اس تارہ تعین کیا ہے۔ وہ مکھتا ہے :

" ۱۹ راکست عدم ۱۹ مردی خلف مولوی فضل حق اور مولوی فیض احمد درگان وصول کرنے کی غرض سے گوڑ گانوہ گئے۔"

یہ با پخول معاصر شہاد ہیں ان کی دہلی کی باغیار مرگرمیوں مست کہ معاصر شہاد ہیں ان کی دہلی کی باغیار مرگرمیوں مست کہ سے متعلق تھیں۔ ستمبرے ہم اع بیں سقو طرد ہلی ۔ بعد مولینا سلنے دہلی کو با دیدة نم الوداع کہا اور اس سے بعد وجنوری ۹ ہے ۱۸۱۵ تک مسلسل دوسرے مجا ہوین کے ساتھ دد میں سرگرم جہاد رہے ، اس سلنے اور حد کے معاصر حکام کی شہاد ست او خط ملاحظ ہو:

"اووه کے چیف کمننرکا سی شری ہمیر لورکے کلکڑے

علم غدكم صبح وسشام دلمي ١٩١٩ وصعب

نام ۸ رسمبر ۱۸۵ واین سرکاری مراسلے میں مکھتا ہے: . " باغی بسوا میں ، جولکھٹو سے شال مغرب میں کیاس میل کے فاصلے پر ہے، شکست کھاکر ۵ردسمبرکوگنگا نسسوار مو گئے ....ان کی تعداد ۱۰۰۰ سوار جن میں ۲۰۰۰ پوری طرح مسلّع ہیں اور باقی سیام بوں کے پاس سلحہ کافی نہیں سے ، . م بیدل دی و تھے ۔ ان میں سے ۱۰ اعور تیں ا بائتی ، ایک توب جس کانام گروه ہے۔ اس جاعت کے لیڈر فیروزشاہ شہزادہ دہلی مکا شاہ مگلاب شاہ عرف بيرجي المحسن على خال ساكن منشوشمس آباد فرخ آباد (جو خود کو لوربین ظاہر کرتاہے) اور مولوی ففل حق سابق مردشته داركمت زدملى جس كے بہت سے اعرزہ على مناصرب حكومت بربين اورحس كامها بي بيباله میں داجہ ہری سِنگھ کا ملازم ہے " ی سیکرٹری ارد سمبرہ ۵۸۱ع کوگیر نمنٹ آف انڈیا کے سیکرٹری لے نام اسینے ایک مرکاری مراسلے بیل مکھتاہے: " مندرة ذيل لوكول كے جلے جانے كے بعد سكومت كوقيام امن مين كافي سبولت بورسي سے -فيروزستاه له فريم استركل إن اتريرُ ديش جعند دوم علاه وحصد بنج مناه المعني ١١٩١٥ الكريزى) على فريدم استركل مده کوشاہ بمولوی فضل حق بحوبهاری حکومت کادشمن جال جال ہے بھالانکہ حکومت کادشمن کے اعزہ کو اعلیٰ منا صب عطاکتے تھے یہ کا اسے اور اس کے اعزہ کو اعلیٰ منا صب عطاکتے تھے یہ کھنوچیف کو دی میں غیر اسے متعلق بستہ (فائل) میں ٹھیک تر دور کے ایک حاکم کا مراسکہ ہے بجس میں محمدی رضلع کھم پور کھیری کے قرب وجوار میں مولینا فضل حق اور ان کے دفقائے جہادی مرکوا کی مرکوم کے قرب وجوار میں مولینا فضل حق اور ان کے دفقائے جہادی مرکوم اور کی حکام کر دہے تھے اس کا ذکرے اور لکھا ہے کہ:

ر کھولوگ مولوی نفسل حق کی میچے نبر لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو اپنے متبعین کے ساتھ شاہ آباد کی طسبرف کئے ہیں جو اپنے متبعین کے ساتھ شاہ آباد کی طسبرف روانہ ہوسے ہیں ہے

معاصرین کے بعداب قربیب ترعمدکے مورضین کے والے بھی ملاح موں مولئناکی وفات کے صرف ہو سال بعدمشہور انگریز مصنف اپنی کتاب "ہمارہے ہندوستانی مسلمان میں مُرمز عالیہ کلکۃ کا تذکر کرتے ہوئے اس کے اس وقعت کے صدر مدرس علامہ عبدالتی خراباء فرزند علامہ فضل حق خرا بادی کے متعلق لکھتا ہے ہے۔

الموجودة بير مولوى اس عالم دين كے صاحراده بين

عله فريدم استركل صداه عيد" بماريد بندوساني مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مرجم دواكر صادق حين عرف ١٩٥٥ والامردر

جن کوم ۱۸۵۵ کے غدر نے "نمایان کردیا تھا اور جنوں نے
ایسے جرموں کا خمیازہ اس طرح بھاگنا کھا کہ بجر تبدر کے
ایک جزیر سے بس تمام عمر کے لیے جلاوطن کردیئے جائیں
اس غدار عالم دین کا کتب خارجی کو حکومت سے
ضبط کرلیا تھا اب کلکتہ کا لج میں موجود ہے "

مولوی ذکارالٹر کھی ان لوگوں میں سے بیں جوسن ساون میں ۲۵ سے کھے سال کے کھے اور دہلی کی جنگب آزادی کے عینی شاہروں میں سے کھے اور اکھول نے اس کے ۲۰/۵۲ سال بعد بی ابنی تا ریخ مرتب کی۔ ان کا بیان سے کھے ان کا بیان سے کہ

سران (مولینا) کواس سبعاوت کے سبت جلاولئی کی مراطی تھی "

خود مولین فضل حق نے اپنے عربی دسا کے مدریہ میں جو واقعا ہو غدر پر ایک مستند و عتمد دستا ویزی ہے۔ اگر چرابی سرگر میول کے متعلق از داو انکساد اور مدم خودسے احتراز کے بیش نظریا کمن بی اُس وقت کے جہیب و بُرِخط ماحول کے باعث بہت کہ کا معاسے کمہ مجر کھی اتنا صرود لکھ گئے ہیں کہ دہلی بہنے کر

اشرت الى الناس بسا دخركير أزادى كے سلسلے ميں يرى و القصلى من الى وقضى بد دائے متى اور ميرى عقل كاجون جو القام الى وقضى بد دائے كتى اور ميرى عقل كاجون جو القام كار

عله تاريخ عروج سلطنت انگلشيرصكك

9-

میں نے لوگوں کے مداعند کھا گرانھوں نے میری واسے اور میری ہدایست کو مذما تا۔

عقلی ف لمریات مروایما اشرات ولع بات مرودا بعدا (مرت

إسى طرح غددى سعمتعلق البينے قصيدة بمزيد ميں انڈمان سے لکھتے ہيں:

میں (کھک کر) بیط جلے والول کو مسلسل ہمت دلاتا رہا۔ قل قلمت الرجى القاعلين الى الوعى عضى في رده مولوى سراح وسي ما رده مولوى سراح وسي ما رده مولوى سراح وسي ما المنظوف المنطوف وعيره وعايات المنظوف وعيره وعايات المنظم وربات المنظمة المنتاع شياس وعيره المنتاع المنتاع شياس وعيره المنتاع المنتاع

مضربت بها و إخلدانترملك وسلطنت بعرض قرس و اعلیٰ دمی رساند، برائے جہاں آداستے اقدس روشن و مبرمن اسست کہ دعایات ای ملک بیم متودو بیمسلمان برخ ازان بامزارمان وکشا ويزال واكثردوز كاربيتيه ولعض ازال ما تبجار واكترا ابل حرفه و بعض لاخراج واروروزينه داروبيض دربوزه كربوده اندواكرك اذابل اسلام وبعض مبنود صل متوطن این جانیستند ملکهمرایی حكام وسلاطين ترك دطان خود ا دكرده) دري (جا) توطن كريده اندتا وتنت كرملكت مندوستان بقبضه وتصرف سلاطين إجكاب بود وجمعيشت سكان اين دياريج كوندنكي مكروه بودكهمكي وخوه معاش كه خدمات عدد وجروز كرسياد صرف بسكنة اين ديرافتص داشت بركس ازسكمنه بهيس ملك بقدر حوصلة وفر خررب قت خود روزگارے درابل مناصب یا درزمری سیاد یا دربیشه تجارت یا در حرفهميواشبت اذذ ملسن كعملادي مركاد انكربزى ديملكت مندون

ربيده اسنت بندر بح تنگى دوزى دخييق معاش دفية رفية الحال بجدى د مبده است که نوست بجان وکار د باستخال دمیده زیرا در سرکار انگریزی بکی وجوه معاش منسور دالواب دوزی مسدود شده اند . بح. معدود سے جند معنی چند کس در عملة عدالت ديواني و كاكرى و فوجدارى وبرمث وتحان وتحصيل بمشاهرة قليل ملازم اندويس از تبديل د فاتر وتغير طرز نوشت وخواند كچېري با چنال تخيل مي كرد د كه در چندے ایں روز گارم نصیب ایں بے چارگان نہ خوا ہر ماند این ات حال شی معاش دوزگارسکان ایس دیار درحال تجارای است کرمرکار أعربزي ممه وجوه تجادت خود اختيار تنوده وممكى اجناس ازقسم بإرحب دنيمان وظروف واسيال وغيره دوّاب يؤد ازملك انكاستان دغيره بم رساینده، درای ملک برائے فروش علی التوا تر درم قرب و بلده از بلاد ای مل می آردومنفعے برائے کے ازسکندایں دیاری گذارد- درای جهت بمرتجارا بس دياداز بينية خود دسبت بردار شدند وحال لاخراجيانا اينست كريمه لاخراجي باوجوداي كردروانين سنه ١٠٠٨ دسنه٥٠٨١٤ مركادانكريزى عبدوميثاق نوست تداندكه مراداضي لاخراجي كدبيش از عره جنوري سند ١٠٨١ء وغرة جنوري ١٨٠١ اعتبض وتصرف لاخراجيدار خوابدلود كوسندباشديان ياوامهب آل اختيار عطا داشته باشديا مذكلب لسبطى نه نوابرآ مرالى لاميك تحقيقات وبلاتا مل درمر كي عنلع ضبط شده ي شود حالااز وجمعيشت لاخراجيداران بالمره مسرودشد

است وروزے کہ یک قام در جمرا صلاع موقوف شد واست ایس وجر معیشت ہم باتی نما ندہ کو حال مزارعاں وکشا وزاں اینست کے براں ہاں جناں جمع خواج مقرر شدہ است کہ دراں حالتے واشطا باقی نما ندہ است کو دراں حالتے واشطا باقی نما ندہ است کو حال ہے استطاعتی و بے مقد وری آنہا خود از دفا ترکل کو دی ظاہر د ہرگا ہے کہ برائے ایس سکان ایس دیار و جمیشت باقی نہ ماندا ہل حوفہ ہو کا دبرائے کہ ام کس تواند کہ براید آن برائے تو دسی معیشت تو د تنگ باشد معیشت تو د تنگ باشد معیشت تو د تنگ باشد بدر یوزہ کر کرام کس تواند داد ؟ ایس عمد حالات اجماتی سکی معاش جمد رعا یائے مند وستان سبت ۔

قرحال ننگ معاش دعایا سے علاقہ شاہ جہاں آباد مجملا اہنیت کہ دوا بتدا معمل مرکا دائرین برگذم وڈل وبلول دہین ونجف گڑھ وسالکہ دفیروز آباد وڈ یک پونا بانہ وسائگرس و بجوروشونی و گوبار و برسٹہ و کھر کھودہ وروم تک وہم و بانسی وحسکار فیر برگنات ورجاگیر بودند و درموکا دانت جاگیر داران ایس بمریکنات مزار باکسان دربرکار و درفوج وشاگرد بیشہ ملازم بودندوائسٹر میرار باکسان دربرکار و درفوج وشاگرد بیشہ ملازم بودندوائسٹر دیہات دروسیت وادانسیات رنواجی متصرفہ درمعافی بودندا بی مہر برگند و دیمیات وادانسیات بحیط ضبطی درآ مدند ومعیشت کوک برگند و دیمیات وادانسیات بحیط ضبطی درآ مدند ومعیشت کوک برگند و دیمیات وادانسیات بحیط ضبطی درآ مدند ومعیشت کوک است و بیوم و فی شدہ حالا درتمام عالم دوزگار بمجوعنقا نا پر د

برمربرداوقات خود بإبر برخرزني وربسان فروشي وآسيا شاتي مي دانستند ببيب ايراكه مركار تجارت رئيال إختيار كرده وآسا إن آيي نصب منوده اسعت این وجمعیشت آنها بالمره مسدود کردید، وم جنیسابل حرفه و دو کان دارای وسام و کاران دبه بے بیضاعی خلائق از انتفاع ماتی كشته مرماية كه دا شتند بصرف خور دو نوش درآدرده اند باي ممينكي إ از مدس مرجاديس مشكاف صاحب بإدر مصادرة ادائے زر حوكمار برما ب جادگاں جارونا جارکہ حکم حاکم مرگب مفاجات است داون مصادره باوصف آل كركاب ازعبدسلاطين وحكام سلف علت ال الاستنيم بزمر خود نهاده تاحال كرده ما نديم حالا چند روزست كه صابحب مجسطر سبط حال در محوج وبرزن وبازار بتعمير عيامك إل قديم وجديدكه بيح يك فائده برال مترتب نيست وكاسيم مترتب مذخوا بدشدهكم دادناتا عرباجرا وكربا تكاليف فاقدكني وبع ورمن اسباب خور دونوش برداست تدبصرف بزار باروبريعميل عمم نموديم وتكاليف برروزه وكر) المسدودماندن دروازهائ نوتعيث رو اغماض چوكيداران بركي محكة دربست وكشاوآن عائد حال مايان مى شود برخو د گدارا مى نما نيم- الحال علاده ازس خبرصارنب محشرميد. حال مكم نقرر بنج بنج كس بنجال دركوحيسه ومحله .... ( نولئے ادب جولائی (619412

## قواعد وضوابط كورك

## فيالوالم

اذآنجاكه واسطے رفع برہمی مریست شدا درموقوفی بداشقا می طراقيه فوجي اورملكي كے مقرر مونا دستوراعل كا وابيب اورمناسب اورواسطے على درآمد دستوراعل كے اولا معيتن ہوناكورط كا صرورى ہے۔اس الت حسب ذیل قواعد لکھے جاتے ہیں: ا - ایک کورٹ قائم کی جائے اور اس کانا م کورٹ ایرمنظرت معنی جلستہ انتظام فوجی وملکی رکھا جائے۔ ٢- إس طي مين دس آدمى مقررك ما بين ،اس ففسيل سے كذ جه جنگی اور جارمنکی بول اورجنگیوں میں دو شخص لین بادگان سے اور دو تخص رسالہ ہائے سواراں سے اور دوسررست توب خارز سے نتخب کئے جائیں اور ملی حارض -٣- ان دس خصول سے ایک شخص بالفاق غلبہ آرائے برسیڈنے يعنى صدر طبسه اور ايك شخص ويس برلسد لدند يعنى ناتب

صدرجلسہ عرد مواور دائ صدرجلسہ کی برابر دورائے کے مت رابر دورائے کے مت رابر اور با و رائی صدرجلسہ کی برابر دورت با و رہے گی اور ہرا کے سے سردشتہ میں بقدرمنرورت سکترمقرد کئے جائیں اور بانج کھنے مرروز (؟) جلسہ کورٹ

٧٧- ال شخصول كے مقرر ہونے كے وقت حلف ان باتول كا ديا جاتے کہ کام کو بڑی دیا نت اورا مانت سے بلار ورعایت کمال جانفشانی سے اور عور وفکرے سرانجام کریں گے اور کوئی دقيقة دقائق متعلقة إنتظام س فروكذاشت رزكري كاور حیلة اورصراحتاً اخذاجریا رعایت کسی طرح کی کسی لحاظ سے وقت مجويز امورانتظام كورث بي مذكري كي بلكهم يشدراعي اورمركرم ايسانتظام امورات ملطنت مين مسروف ري كرحس سير استحكام رياست اوررفاه اورآسارش رعيت مو اوركسى امرجوزه كورث كوب اجازت كورث اورصاحب لم قبل اجرائے اوس محصراحتاً یا کنا یتا کی پرظا ہرد کریں گے۔ ۵ - انتخاب انتخاص كورث كاس طريق سے كه غلية آرائے مدو ووسخص بلشن بيادگان اوررساله إت سواران سے اور مردست توب خارجنى سيوقدكم الخدمت اورموشيار اور وا بقف كارا ورلائن وعقيل بوكة جاوي اوراكركوني متخص موشیار، بهم عقیل دنهیم اورلائق انعام کار

كورث بوادر شرط قديم الخدمتي اوس ميس مياني جاست تورايك امرخاص ان صورتون مين مانع تقررايسة تنفى كاند موكا اور اسى طرح تعربه فيار تحص منكى كالجمي عمل مين أوسه كا، بعد مرت مونے دس شخصوں کے آگر کوئی شخص جلسم انتظام کوریش میں دائے این کری امر میں ایسی خلاف دیا ند، اور اماشت اور محمول اوہردعایت کسی کے مودے گا تو... کامل علبارات كورس سع وه يخض مو قوف كما جاد سي اور دوسراتنخص حسب قاعدہ یا بچوس میں اوس کے انتخاب ہوگا۔ جدامورات انتظام سے بیش آوی اول تحویز ان کی کورٹ يس بوكى \_\_\_\_ اوربعدمنظورى صارحب عالم ببادر كے إطلاع دائے كورس سے حضور والاميں ہوتى رہے كى -ے ۔ بعدمرتب بو نے دائے غلبہ آدائے جلتہ کورٹ سے واسطے منظورى كييش كاه حضور صاحب عالم مبادر مي بين بونك ا در کورس ما تحت حکومت صاحب عالم بهادر ممدوح کے رہے گی اور کوئی امرامورانتظامی جنگی ومنکی کے تجویز کورے اور بلامنظوري صماحب عالم محتشم اليداور بلا إطلاع حصور والاقابل اجراني منهوكا اوردرصورت اختلاف راسة صاحب عالم بها دربعد تجويزنا ي كورث وه رائع بحالت

۹ جب کوئی شخص کورٹ میں سے بنسبت کسی امریکے دائے اپنی پیش کرنی جا ہے تو اقلاً اتفاق ایک داستے دو مر دے شخص کی کی کی جا ہے ہے اس وقعت داستے اپنی متفق علیہ داد شخص کورٹ میں بیش کرنے۔

۱۰ جس دقت کوئی امرکورٹ میں موافق قاعدنویں کے بیش ہو
اول بیش کرنے والا تقریر اپنی کورٹ میں بیان کرے اورجب
کے بیان اس کا تمام مزہو کوئی شخص اس میں دخل نہ کرے۔
ابل کورٹ میں سے اگر کہی کو کچھ اعراض جو تو وہ بہلے اپنا
اعراض ظاہر کرے تا تمام ہولے اوس کے بھی کوئی دخل نہ
دے اگر معترض پر کوئی تیسار شخص تقریر درباب اصلاح یا ترمیم

كى طرق كى كمى بيتى كے سائھ بيش الوسے اور ما بقى ابل كور كوسكوت موتوم رايك ابل كورث اين ابني دائے عليى د مست ، بعد ملاحظموانق قاعده الحثوي كم غلبة الابرعمل موكا اوربعدمنظوری ہرایک سردشتہ کے مکریٹر کے باس مجی جا النے۔ اا- ہرایک مردشتہ فوئ کے جوافعاص صب قاعدہ دومرے کے عتحنب كميئ حاوي كم وي اشخاص اس مردشة كمنتظم ور منقرم مقرر کئے جا دیں اوران کے تحت میں جاراد ٹی کی كمينى حسب طريقة قاعده بحريق كے قرار باوے اورلقدر مرودرت است اس كميني مي سكوتر مقرر مول اورجو راسي اس كميني عليه أواس مرتب جوسة وه دلية بندليد ال شخصوں افسر کمیٹی سے کورٹ میں میں کی جادی اور کورٹ معموانق قاعده ساتوس كعمل مين أوسه إورمي طريقه بر ایک سردشته فوجی اورملی میں مرعی کمیا جا د ہے۔ ١١- بروقت بمقتصارة مصلحت كورك كواصلاة اورترم قواعد دستورالعمل إزاكا غلبة ألاسعافتيار دياجادك

منقول از عکس مطبوعه مقابل صلاک در بهادر شاه دوم "از داکر مهدی بن رنیز داکر مین کی مده ایم کے مقابل صلاک اور میوشی بیب کے صلات بیس منبر اسم ۱۳۹-۱۳۹۵

--

مأخذ

الرُّوُفَارُسِي :\_\_

بها در شاه کا مقدم باراول ۱۹۲۰ د بلی فدر کی صبح و شام باراول ۱۹۲۱ د بلی فدر کی صبح و شام باراول ۱۹۲۱ د بلی فدر د بلی فدر د بارا د تارشده خطوط بارا د ل ۱۹۱۹ می فدر کا نیتی د نصرت نامه گورنمنت ، بارا د ل ۱۹۳۰ میمندوستانی مسلمان ، از بنرش صادق حسین بارسوم ۱۹۵۵ و لامور فدر کا تاریخی د و زنامی د عبر اللطیف ، مرتب خلیق احمد نظامی فدر کا تاریخی د و زنامی د عبر اللطیف ، مرتب خلیق احمد نظامی

داستان غدر طبيرد لمبونى

تاریخ عودی عبدسلطنت انگلشید ذکار الند بارا ول ۱۹۰۸ مریخ از دی از خورشید منطفی اول ۱۹۰۹ دیلی (کمنیه بریان) بریان علام نصل حق فیرا بادی مملوکه میم مولوی نصیرالدین ندوی رساله غدری به علام فیشل حق می العلی مولوی نصیرالدین ندوی حسرة العلی بوان سنسم العلی مولینا سید برکات احد

حياتٍ طيت به مرزا يرت طبع ١٩٥٨ لا يور

ستبدياع دودر مردا غالب

کلیات مومن ماہنا مرتح کی دہی آگست ے ۱۹۵۵ و بون ۱۹۹۰ کلیات نست ر نالت

- \* FREEDOM STRUGGLE IN UTTER PERDESH ED. BY A A. RIZVI LUCKNOW. 1958-1959.
- \* BAHADUR SHAH II. MFHDI HUSSAIN. DELHI 1958.
- \* HISTORY OF THE INDIAN MUTINY, SIR JOHN KAVE MALLESON, LONDON, 1897-99,
- \* THE SEPOY MUTINY AND REVOLT OF 1857. I. C. MAJUMDAR CULCUTTA, 1957.
- MUTINY RECORDS CORRESPONDENCE.
  LAHORE. 1911
- \* PRESS LIST OF MUTINY PAPERS 1857. CALCUTTA, 1921.
- \* PRESS LIST OF MUTINY PAPERS 1857-58
  LAHORE 1925, (Correspondence and Reports
- \* TWILIGHT OF THE MUGHALS, P. SPAEAR, LONDON,
- S. MOINUL HUQ. KARACHI. 1968
- \* MEMOIRS OF HAKIM AHSANULLAH KHAN. KARACHI. 1958.
- \* THE DICTIONARY OF INDIAN BIOGRAPHIE 1906.

"1857" by DR. SIN.

## مولانا خيرآبادي كى نندگى كرسلسلامين يَندراغلاط كى صحيحت چندراغلاط كى صحيحت

دومرے اعاظم رجال کی طرح مولینا نصل حق خرآبادی ہی ابتدا ایک سے ختلف و متعدد "اغلاط" کا بدف رہے ہیں اوران اغلاط کا ایک خاص گروہ برلے ابتہام سے باربار دہراتارہا۔ ہم مولینا نصل حق کے برستار نہیں ہیں ، ان کو خطا اور نسیان سے مرانہیں سجھتے ۔ ہوسکتا ہے کہی برٹے ہی ، ان کو خطا اور نسیان سے مرانہیں سجھتے ۔ ہوسکتا ہے ایک موزخ کی چیٹیت سے ہما دافرض سے کداس کے محاس اخلاق کے ماتھ ماتھ معائب کا بھی ذکرناگزیر سمجھتے ہیں توست ندا ور ہوا ہے کے ساتھ سے اور افواہ کی قلمی بالانز کھی کردہ کی جا ہو افران کے کہا تھی ہوا تھی کریں ہے بے بنیا دبات ، الزام ، گب اور افواہ کی قلمی بالانز کھی کردہ کی سے اور افواہ کی قلمی بالانز کھی کردہ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کا مستحق بن جاتا ہے کہ وہ شخص تواہنی مظلومیت کی بنا برم کردیوں کا مستحق بن جاتا ہے اور موزخ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کا مستحق بن جاتا ہے اور موزخ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کا مستحق بن جاتا ہے اور موزخ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کا مستحق بن جاتا ہے اور موزخ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کا مستحق بن جاتا ہے اور موزخ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کا مستحق بن جاتا ہے اور موزخ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کے مستحق بن جاتا ہے اور موزخ کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہوگئی کی تحریر بایڈ باعثما دسے ساقط ہوجاتی ہو

ادراس كا بعرم باتى نبيس رستا-

مولاينا فضل عق كمتعلق علط بيا نيال زياده ترايك خاص مروده كے معزات لے كى بين جس نے كمى شاه المعيل سنبيد كے سواع كو موضوع بنایا اس نے شاہ صاحب کی مدح کے ساتھ مولینا کی قلام محجى لازى قرارديا - مولينا كاجرم صرف يدعقا كرجب متاه معيل ١١٨ على الم معاين في تقليد ترك كرك مسك بالكتاب والسنة كا (برعم خود) برخم طبندكيا اورتقويت الايان كي نام سے اردوسل يك رساله مكعاجس كانه صرف انداز بيان حسن ادب سع عارى مقاء بكه جمودامت كعقائد كبرعكس شفاعت كالكارجي كياتها الدنظير نى (صلى الشرعليه وعلى آلروسكم )كامتناع كائجى الكارتها تودىلى کے دین طقول میں کمجیل مح گئی اور وقعت کے علما جن میں اکٹ رست ولى اللهى علما كى محقى سخت برمم ميوسة، مكريون كرشاه المعيل ستاه ولى النترك لوسة اورستاه عبدالعزيز كم تعييج عقى اس التي كسي كو حرف اختلاف زبان برلانے کی جرائت نه مبوتی کھی۔اس نازک کمی مين موللينا فضل في في جرارت سيكام كرامتناع النظركميل برشاه المعلى كيجواب بين ايك رسالة تاليف فرمايا اور كفيسر وتجين الفتوئ في ابطال الطغوى الك نام سے ايك مبسوط كتاب محرير فرمائ جس برعلمائ عصرا ودخان وادة ولى اللبي سع وابستها كے بھی دست خط سے مولینا كے اس اقدام في دوسرے علما كى بھی

بمت فرانی کی اور وہ میدان میں آگئے۔ ابتدار بی گفتگووں تک یات محدودری، مگرت ا عیار عزینے وصال (۹۳۲۱ه/۱۲۱۹) کے فوراد بلی کی جامع شاہ جہائی میں ایک تاری مجاس مناظرہ منعقد ہوتی جس میں ایک طرف شاہ اسمعیل کے اعوان وانصار کھے دوہم طرف باقى علمائے حق برست دشاه المعيل تودوران مناظره بريم بهوكرجل ديين مولوى عبدلى بدها نوى نهي المفنا جاما ، مكرنداكم سے اور آ بخر میں اکھیں کئی باتوں کو تسلیم کرنا بڑا اور لکھ کر دینا بڑا۔ مولينا فضرل حق كايه وه جرم ب جواجتك معاف نهيس كيا كيا اوران كى تخفيف شاك، تفسيق وتضليل كاكوني موقع اب مي ما خد سے جائے ہيں دياجا تا -اورصرف مولاينا فضل حي بي سك بات محدود ميس دي، مولينا كے تمام والستكان وا مال اور اصحاب سِلسِله اس انتقام كاشكاديس مولينا كه فرزندعلام عبدالحق ان كه تلا مذه تحصوصاً موللينا ستدبر كات احدم اتهامات اليه اليه تقداورمتدين اورداعي الى التدبرركون في الكاتمين كرانسان متحير بوم وجاتا ب يس ان اتهامات كاجائزة حيات عبادي برایک نظر نے عنوان سے ایک مضمون میں لے چکا ہوں دانعلم اح ابريل بون ١٩٤٢ع) اس وقت صرف أن كرم فرما يُول كا جائز. لينا مقصود ميد جومولينا فضل حق كى ذات كرامى بررواركمى كيس -اس سلسليس سب سعيهلانام لواب صدّيق حسن خال

کامید بیلیا آب مولینا صندیق حسن خان کا ایک بخدش لیس مولوی محسن ترمین سند اپنی کتاب ایا نع الجنی" میں شاہ اسمعیل کی تقویمت الایمان بریتبھرہ کیا تھا کہ اس کے بعض جھٹوں ہیں عسل و مخرکی سی حلاوت ہے اور بعض میں حنظل کی سی کئی ۔۔۔۔ اس بر نواب صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی محسن کے اس تبھر سے کا دازیہ ہے کہ وہ مولینا فضیل حق کے شاگر دہیں اور

مولینا فضل حق وه کیبلے، دمی ہیں،
جنھوں نے شاہ صاحت اختلاف کی اور ایسے ان دسائل میں شاہ صا
کیا اور ایسے ان دسائل میں شاہ صا
کا ددکیاجس میں علم کتا ہے سندے کا کا دکیاجس میں علم کتا ہے سندے کا کا دکیاجس میں علم کتا ہے سندے کا کوئی افر ونشان تہیں ہے۔

قاند اول من فام بصل م وتصل فی لرد و فی رسائلد التی لیست علیها ان س تو من الکتاب والسند علیه

نواب صارحب کے اِس علے سے آپ کو مباری اس بات کی تصری ہوگئی ہوگئی کہ مولیانا سے کد صرف اس لئے ہے کہ اکفوں نے شاہ میں گے در میں بیبل کی ہمتی ۔ پھر آپ نے انداز فکر بھی دیکھ لیا کہ ایک افعات پسند نے تقویرت پر ایک در میانی سی بات لکھ دی کھی کہ اس میں حلادت بھی ہے اور ملخی بھی توریعی گوادا نہ ہواا وراس کو مولئے سنا نفسل حق کے تلمذ کے اثرات پر محمول کیا ۔ نواب صاحب نے مولئن کے متحلق فر مایا تھے

عله الجدالعلوم بحاله نربهة الخواط الجزرالسالع صهد

ڪان شيد زي الامراع ان کی سے دھے علماکی سی نہیں کتی دونالعالاء امراکی سی کمتی -

ہم نے نواب صاحب کے اس جلے کواس لنے اہمیت دی ہے کہ یہ حضرات اس بات کو بار بارد ہراتے ہیں - مرزا جرت نے بھی ہی لکھا ہے اور مولوی سیدعبدالحی نے بھی اس کی تکرار کی ہے۔ نطف سے كربات كسى في واضح نهيس كى كدزى علما اورزى امرا كاكيا مطلب ہے ؟ اور ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اگران حضرات کا مطلب ب كدوه غير سترعى لباس پينية كق توصًا ف صاف تكصنا جاجية تهاكه المم الترعى لباس كامطلب بوجهة كيونكه الترايعت في تو كير اصول اور مجمعدود مقرر كردسة بي اوراس كے بعد آزادى دى ہے۔ ہاں قدامت بسندعلمات بمندب شك إس باب بين متشددري ، مكر اك كريمي معياد بدلة دي - يومشين مرك سيسل مي صافى كو مرعى لباس مجماحاتا ادرعلماك في لازمى تصوركما جاتاتها، مكر مولينا ابوالكلام كم عناف كالكف دوانيس دكها- وهاني تخصو (عرعالمانة) توبى بينة كف اوربوك براك علماأن كم بالموبرسعيت كرتے كے اور كيم القلاب آيا تو ديوبندكے مشاميرعلما كوہم كے كاندهى كيب برسر بعى ديجها- يبى حال بإجام كاب ايك دوروه محى مم سف ابنى أ محمول سے دمكھا ہے كد ايك نماص تم كى شلواركو

زى = وضع لاطع ، ع دسع

منری با جامه کہا جاتا تھا ا درعلی گڈھ کاٹ باجا مدعلہا کے لئے معیوب و منوع تھا، لیکن بتدریج وہ بھی دائخ ہوگیا۔ اِسی صدی کے آغاز میں انگر کھے کی حگہ اچکن یا شیروا نی پیپنے والوں کوفیش ایبل کہا جاتا تھا۔خلاصہ یہ کہم تو زی امراا ور زی علما کے فرق سے واقف نہیں ہیں۔

اگرزی امراسے ان صفرات کی مرادیہ ہے کہ کوئی شخص دولت علم کے ساتھ دولت دنیا سے بھی بہرہ مند ہونے کی بنا پرتی دین نعت کوتا ہے اور شایان شان لباس ببنتا ہے توبید فرمایا جائے کہ یکس الم کانو دیک برام ابن تیمید، شاہ کے نود دیک حوام ہے جہم نے امام الانڈ ابو صنیف، امام ابن تیمید، شاہ ولی الشروغیرہ متعدد اکابر وائم کہ کے متعلق بڑھا ہے کہ وہ نہ صونے مما ف استھا بلکہ اعلی درج کا لباس بینے تھے۔ نود نواب صدیق حن ضا فال کے متعلق متعدد تفقہ حضرات سے لباس سے ابتمام ادر غیر مشعدی خال کے متعلق متعدد تفقہ حضرات سے لباس سے ابتمام ادر غیر مشعدی خال کے متعلق شناہے اوان کی جو تعدیر نظر سے اسباب زینت پر توج کے متعلق شناہے اوان کی جو تعدیر نظر سے اسباب زینت پر توج کے متعلق شناہے اوان کی جو تعدیر نظر سے اسباب زینت پر توج کے متعلق شناہے اوان کی جو تعدیر نظر سے اسباب زینت پر توج کے متعلق شناہے اوان کی جو تعدیر نظر سے اس میں دوڑی علما کے بچائے زی امرایس نظر آئے ہیں نے د

اورشاہ اساعیل کے دباس کے متعلق توجفرت ایک اور سے فی ایک اور سے نے لکھا سے کہ وہ ہمد سیا ہمیار وضع رکھتے سکتے سکتے میں الخالک اور سیت کے باجامہ دمر رہ ہجیدہ عامہ اور ککے میں تلوار حائل کے دہتے تھے۔
باجامہ دمر رہ ہجیدہ عامہ اور ککے میں تلوار حائل کے دہتے تھے۔

عله ستوائح احدى طبع كراجي صنايع

دوسری بات نواب صاحب نے یہ فرمانی ہے کہ

مولينا فضل حق اورميريه استاد علامه محدصدرالدین خان دہلوی کے دریان بری دوستی ا در محبّتت محمی، اس لئے كردونون ايك استادكے شاكرد كھے اورمولينا نضرل حق كے فاصل والد رمولینا ، نفسل ا م کے بھی دو نوں شاكرد كقے مكراس كے باد و دمرے استناد موليسسنا نفسل حق كواشك بعض كامول بربرا مجلاكهاكر تمي أن مي سعايك يه تماكد مولينا فضل من في معفرت حافظ واعظ محدست اصولى حاجى غازى شهيد محدسماعيل دہلوی کاردکیا تھا۔استادانسے فرالا كرت مع كري تمبارى اس بات خوش ميس بول اوريكميس رسي

وكان بينده وبين استاذى العلائم محمل صلى الدين خان الدهلوى محمل صلى الدين خان الدهلوى في المورة اليرة وعبق شل يدة لا أعياكان الشركيين فى الاشغال على استاد وأحد وعلى ابيده الفاضل فضل امام ومع ذلك يخط استادى على الشيخ الحافظ الواعظ المحدة على الشيخ الحافظ الواعظ المحدث الاصولى الحاج الغازى الشهيل محمد الساعيل الدهلوى ويقول لارضى متك ليدهن المعشك محمد الساعيل الدهلوى ويقول لارضى متك ليدهن العشك

نین دین ۔ ایک دوست کا دوسرے کوٹوکنا توکوئی نئی بات نہیں ہے ، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں اسکتی کہ مولینا آزردہ تومولنیا نفسل حق کو اس بات پرتبا بھلاکہیں کہ انھوں نے شاہ اسماعیل کار دکیا تھاجب کہ

۱۱ نودوہ شاہ اسماعیل کے خیالات سے متنفق نہیں کتے اور بقول
مولانا فضل رسول انھوں نے شاہ صاحب کو مجھا کراس سے باز
دکھنا جا انھا۔

رم مولینا آزرده نقین بوم میلاد کے قائل کے۔

رس، مولينا قيام في الميلاد كونجي سخسن جانت كقر

(۱) ومنتبی المقال" بس می و د و با بی نقطهٔ نظر کے خلاف کتے ہیں

اورجوش وخروس كماته وبإبركاردكياب-

(۵) امتناع تظیرکے باب بیں بھی ان کی ایک قامی دسالہ میر بے کتبخانہ بیں بھے۔ بیس ہے وہ اِس بیں بھی شاہ صاحب سے کلیتہ متفق نہیں کتے۔

الن حقائق كى موجودكى ميں ميں يہ كہنے پر جبور موں كريہ نواب معارحب كا اسبط أستا ديرا فتراہے كدوه مولانا فاندل حق سے إس ليے

ناداس مط كراكفول ك شاه صاحب كارد كيا تها اورمولنيا فنباح

کے سلسلے میں لوگوں کو بدگمان کرنے کی ناکام کوشستی ہے۔ لطف رسم میں ندار رصاحہ میں دور و مام رہ روران

نطف يرمي نواب صاحب بورد وبابريت برمولينا نفسل تن سے اس درج برمم کھے، خود وبا برخصوصًا وبابر مهندسے مسلسل اظہار براکت کرتے رہے اور بغول مولینا مسعود عالم ندوی

م ابل مخدى مجى كونى برائى نهيں سے جو الحقوں سے إبی

الم معارف عظم كره جاراد شارد س، ماري ١١٩ ١٩ ع

کتابول میں نرکی ہور ... کھے یہی حال اہل صادق پور (شاہ اساعیل کے متبعیں ومقلدین) کے سَاتھ ہے ''۔ اوراس تبرّاکی توجیہ مولینا نے یہ کی ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کے نوف سے خود کو وہا بیاب ہند سے بے تعلق دکھانا چاہتے تھے در نہ دل سے نجد کی دعوت توجید کے معرف و ثنا نوال تھے ۔ مولینا ندوی نے توقع ظاہر کی ہے کہ "جو لوگ ان کی زندگی کی الجھنوں سے واقف ہیں وہ انھوں میں نہ میں کھیں گئی ہے۔

الحليل موزور ركوس كي الدا دوسرى دليسب بات يهب كرنواب صاحب نداين منقولة بالا عربي تخريمين شاه اسماعيل كوغازى وشهيد لكهامه ، مگراين كتاب ترجان وما بيمي شاہ إساعيل كے دامن سے ترغيب جاد كے داغ دوركية بي اور لكها مي كرا الفول في ابني كري كتاب مين مستله جاد كانبيس لكهامك اورشاه اساعيل سععقيدت اوران كاتباع سے تری کی سے اور اور ک کتاب میں کسی ایک جگہ می شاہ اساعیل کے نام کے ساتھ شہید کا نفظ نہیں لکھا اور بتکرار لکھا ہے کہ غدر میں انكريزول كے خلاف جو على مبنكامداراتى موتى اور فتو بے لکھے كتے وہ سب مقلدین اور احناف کی مترارت متی ، وبانی اورابل مدست کا على معارف اعظم كروه بجلداك شهاره سياري ١٩٨٣ على ترجان وإبي

طال من مع مع مطبع محدى لاجود ١١١١هم عله المعني موا وصاه

دامن اس بغاوت میں تمرکت سے بالکل پاک ہے اے

منشى محدجعفركفا نيسري سوانح احدى ميس ككصة بيسكة مولوی فضرل حق معقولی نیرابادی جواس ز مانے میں حاكم اعلى شبرك مردشته دارا درعلم منطق ك سيت ادر افلاطون وسقراط و لقراط كى غلطيوں كي صبح كر توالے سكفى مولينا شهيد كم يخت فالف مو يكير ، چنال حيب كتاب تقويت الايان كے اس مسلے يرك "التردت الوب يحترست محدصلي التدعليه وسلمما ندمرا يتيراكر دسينغير قادرب "المفول في سخت اعراض كيا اور لكهاكر" التر دم العرّست حضرت صلى التّرعليد وسلّم جيسا دُومرا پرَدا كرف برم ركز قادر بنين "اس كے جواب ميس مولكيت (اسماعيل) ن ايك فتوى بدلاتل عقلى ونقلى مدلل بکھاہے ... اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ كس فوبى سے آب لے مخالفوں كامنھ بندكيا ہے " فالفين كامخدتو بندنهي بواء دين مي جودندند بيدا بوكيا

ورقلب مت من قادیا نیت کاجونا صور بدا موگیا اس کا علاج مظر مله ترجان و بابی صفا و مابعد

منبیں آتا۔

شاه اساعيل كى إس تحرير برمولينا فضل عن في اعتراض كما مقاكه نظيرني (صلى الترعليه وسلم) كالمكان سليم كرلين سي فتم نبوت كانكادلازم أتاب ، مرمنداه صاحب كوابئ بات براصرار ربا اور بهر ان کی حایت میں مولوی جدر علی رام پوری فان سے بھی برمور رات کہی کر محضور اکرم میکن سے ان ام مارے ) ارض دسما کے خاتم النبین ہو اور وہ مفروص منبیل خاتم النبین کسی دوسرے ارض وسا اورکسی اور دنیا کاخاتم البیتن مرحیص ان حضرات فے اثر این عباس ساستدل كياجوايك موضوع روايت اوراز قبيل امرأمليات ب-إس معا-میں سات زمینوں کے دجود اوران سالوں زمینوں میں ہماری زمین كے انبيا اور خاتم النبيين رعليهم الصلوة والسلام ، كي طرح الكالك برزمين مين دوسرك انبيا اورخاكم النبيين كاذكريم ،كويا اس طرط يه حصرات امركان تظير كے اتباب كى وُهن ميں سمات زمينوں كے شات خاتم البنيين تابت كرفير تل كية اوراس طرح نا دانسته بي انكار خم بنوت كى راه بموارموني اورمرزاغلام احدقاديا في كويه جرات بي كدوه بوب كاادعا كرب بيناني مزداك خليفه مرزاب راحدي موللینا محدقاہم نا نوتوی کے رسالہ تخدیرالناس کی اجوا ترابن عبال على صيانة الناس من وسوسته الخناس كوالهمتناع النظير صدا - عي مولینا محد اعمی مراع میں سالہ تخدیرالناس بکھاا ور ۱۸۸۰عیں مرائف لینے ملہم ادر مجدد میونے کا دعویٰ کیا ہی۔

کی صحت کے متیں ہے ) ایک عبارت نقل کرکے لکھا ہے ہائے۔
"اہل لھیرت کے نزدیک اس شہادت کو خاص دزن ماصل ہونا چاہیے ۔ یہ شہادت مدرستہ العلوم دیوبند کے نامور بانی حضرت مولوی محد قاہم صاحب نا لؤ توی رف ۱۸۹۹ کی ہے ۔

مختقریہ ہے کہ شاہ اِسماعیل کے غیر محتا طاندازیان اور ایک خاص گردہ کے علماکی عرف سے ان کی بے جا اور ناحق جایت نے ایک الیسے فنت کو مرائضا نے اور بنینے کاموتے دیا جو ۵ ہسال سے احت کے لئے در دسم بلکہ در دجگر بنا ہواہے۔ ولین نفسِ حق کی فراست نے برمحل اس فقت کا سرّ باب کرنا چا ہا کتا اور شاہ اساعیل کی کتا ب پر محل اس فقت کا سرّ باب کرنا چا ہا کتا اور شاہ اساعیل کی کتا ب پر موقت نقید کی تھی۔ بروقت نقید کی تھی۔

جعفری نیسری نے مولینا نصل می پرایک اور تہمت یہ تراشی ہے کہ مولینا نے جامع مسجد میں شاہ اساعیل کا وعظ بند کرادیا تھا ہے بعضر محفا مسیری نے یہ بات بلا مند کھی ہے ،اس لئے قطعت نا قابل اعتبار ہے۔ وہ شاہ اسلعیل کی شہادت (۱۹۱۱ء) کے ایک سال بعد بیکا ہوئے کھے اور ہ ۱۹ میں یہ سوانح لکھ رہے ہیں۔ اس مال بعد بیکا ہوئے کھے اور ہ ۱۹ میں یہ سوانح لکھ رہے ہیں۔ اس مدن ہید موانح احسدی مسال طباعت ہی۔ مدن سیند جسمد شہید ہوئے طبع کراچی سیند جسمد شہید ہوئے اسلام باعت ہی۔ اسلام باعت ہی۔ تاریف دوایک سیال قبل کی ہوگی۔

لنة بغيرى مندك اس كى بات كا إعتباركيد كياجا مكتاب خصوصًا إلى لئے کہ تحریک جہا دیے معاصر مورخین میں سے کسی ایک نے میں یہ بنیس كهاك شاه سابنب كے وعظى مخالفت ميں مولينانفل حق كا باتھ كتا۔ ید می بدش نظرره کر معفر تھا نیسری وہ برزگ ہیں جو بغاوست اور تحريك محابدين مين شركت كربزم مين ماخود مبوكراندمان يجعج دست كي كي الم ١٨١ع مين اس وقت ربا بورخ جب وبا بيون كم متعلق انگریزوں کی پالیسی بدلی اور و با بیوں اور انگریزوں کے درمیان مراسلات کے تبا دیے اورمعاہدے بی ہوئے۔منشی معفرنے رہائی کے بعدسواط احدى كئنام مص سيداحد شهيدا وران كي تحركب برجوكتاب تالیف فرمانی وه تحریک کے لیے نہابت مصراور برگمانیوں کا باعث ہوئی ۔ مولینا غلام رسول تہریے ٹا بہت کیا ہے کہ منتی جفرنے مست صاحب كم مكاتيب مين عبارتون مين ترميم وتحريف كى اورجبان جهال انگریز تکھا کھا دہاں سکھ کردیا۔ اس کو لف نے تحریک کوطرح طرح كى بدكمانيون مين مبلاكرديا و ومنشى جعفرنے وه كارنامدانجام ديا جو يدترين وشمن كے بس كار تھا۔

مولین فضل حق کے ایک اورکرم نرما مرزا ہیرت دہاوی کھے۔
ان حفرت نے شاہ اسماعیل کے سوائح برحیات طیتبہ کے نام سے جو
کتاب بیبویں صدی کے آغاز میں کررے کی متی اس میں متغدد مقال علی مستقدد مقال علیہ سے بیاد مستقدا حسب مدشہیں در صفال

بيرمولينا فضل حق كا ذكر خيركيا مها ورمتعدّد كهنا ذي اورب بنيا د ا الرامانت مولينا برلكائے بين اوركئ غلط بيانياں كى بين : (۱) موللنانصل حق" زمرة علمائے دیتی کے یابندنہیں کتے" اور المغول في البين كو دا ترة علم مع خارج كربيا بقاسة اس ملسلي مين ممآب كونواب صديق حسن خال كا ده قول يا د دلائيں كے كم مولئين فضل حق كى وصع قطع امراكى مسى محتى علياكى سى نهيس محق يدا ورسما ما جوا ميال مي مي بوكا بوم نواب صاحب كى بات كادر يهك بيال مم آب کوائنی وہ بات می یادولائیں کے کرمولینا فضل حق کے متعلق السي تمتيس زياده ترابل مدست كرده ن تراشي بي جنان ج أب ديكمدرم إلى تواب صديق من خال منتى عبير تقانيسرى اورمزا يرت كانداد تهمت تراشى مين كس قدر كيساني ويك ديك مرزا فرس محى ابل حديث اور عدم تقليد كم مبلغ تقع الا) موللینا نفسل طوا تفوں کے بہاں عایا کرتے ہے۔ مرزا جرب مرلینا كے معاصر بنيں عقد اس ليے ان كوكسى معاصر كے تذكر الى كا والدونيا مردرى تحاء حوالے كے بغيرات عرصے بعد كوئى تى بات كيے تبول كى

س، منشى جفرتهانيسرى كايدالزام مرزاييرت نے بي دېرايا ہے كه ولینافضل حق نے شا داساعیل کا دعظ بندکردا دیا تھا با کمنشی عبنر

له حيات طيت مان طبع سوم ١٩٥٨ لا مود عند الفاً حنا

کے اجال کوتفقیل کارنگ دے کرکئی صفحات سیاہ کے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مولینا نے پہلے توریز پرنٹ کے کان میں یہ بات والی كرشاه صاحب كے مواعظ سے إين عامين خلل كا اندليشر سے كيم ایک عرضی بندره سومسلمانوں کے دستخط سے دیز پر نسط کوسٹ اہ صاحب كے خلاف إلى جى برريز يدنى ساخ مكردے دباكشاه صاحب كا وعظ بندكرديا جائے - شاه صاحب تك يد كام منا توانه نے اس کے جواب میں ایک الیی درخواست کھی جس سے رہز مین كى دلت بدل كى اوراس في اجرائ مواعظ كا حكم در ديا مرمولينا لے یہ حکم شاہ صاحب کونہیں بہنیایا - شاہ صاحب چندردزانتظار كے بعد خودريز يُدنث كے ياس سنج كين اورائي درخواست ك جواب كامطالبكيا - ريزيدن كويمعلوم كرك كداس كاحكم شاه صاحب كسنهي بهنيا ياكيا بهت طيش آيا اوراس في وليناكوزجرو تونيخ كى اورتين ما و كے ليے معطل كرديا - اس كے جواب ميں اولا تو ہم کھرا بنا وہی مطالبہ دہرائیں کے کہ آپ کا ماخذ کیا ہے؟ تانیا مرزا جربت لے لکھا ہے کہ جس سال یہ داقعہ پیش آیا ہمولینا کی عمر كا بتيسوال سان عما" (صيع ) - شاه اساعيل كاسال ولادت ٣١١٩ مريداس كے ١١٧٥ وس ٢٧ سال كے بوتے ہيں اور ملنا نفسل حق جن كا سُال ولادت ١١١١مد ١١١ وقت صرف ١١٠

علم الضاً صلا

کے ہوں گے یا یوں سمجھے کہ شاہ صاحب مولینا سے ۱۹ سال بڑے گئے
اس لئے جب شاہ صاحب ۲ س سال کے بدیگے اس وقت مولینا کی
عمر سا سال ہوگی۔ اس عمر میں وہ زیر تعلیم سے مذکر پیز موٹوی
۲ سم ، مرزا جرت نے لکھا ہے کہ مولینا فضل بن کی نظم ونٹر برموٹوی
امیراحمد صارحب مرحوم نے بیرہ سواعتراف کئے سے اور مولینا ایجم
دامیراحمد صارحب مرحوم نے بیرہ سواعتراف کئے سے اور مولینا ایجم
دامیراحمد صارحب مرحوم سے بیرہ سواعتراف کو ایک دسانے کی صورت میں
مرزاجی رت کا بیرہ بیان اس بات کا بیوت سے کہ وہ حقیقت میں
مرزاجی رت کا بیر بیان اس بات کا بیوت سے کہ وہ حقیقت میں

مرزامیرت کاید بیان اس بات کا بنوت ہے کہ وہ حقیقت بی میا لفے کاعنصر شامل کردینے بیں چا با ۔ دست واقع ہوئے کے ۔
واقع یہ ہے کہ ایک ابل حدیث عالم شمس العل مولوی ہیں۔ راج ۔
سہسوانی نے مولینا فضل حق کی کتاب الهدینة السعیدیہ وغرہ بر دس اعزامات تلك عشرے کاملہ "کے نام سے ایک رسالے میں مساعز امات تلك عشرے کاملہ "کے نام سے ایک رسالے میں مسلم کے قاور مولوی سید فی تذریب نے رام بود میں یہ رسالہ طبع کروایا تھا۔
دس کو تیرہ سولکھ کرم زایم رس نے بیٹا بت کیا ہے کہ ان کی محرمیں صدا قدت کا عضر الب موتا ہے۔

د بلی کے نامور تقربزدگ ملاواحدی تخریر فریاتے بین ، "مرزاجرت وسی بزرگ بین جفون نے سیندنا حضرت

على جيواة العلي صك مؤلف مولينا عبداليا قى مهسواتى طبع ١٦٢٢

روه دمرزا جرت فرمنی عبارتین دفرضی حکایتی اور فرضی والدجات تاریخ کی کتا بول میں درج کردینے میں مشہور میں اور ان کی دلیری ادر جمور ملے بولنے اور جھوٹ تکھنے کی سلے باکی پرشسس العلما علامہ شبلی نعانی تک اجرت زدہ دستے تھے ؟

خواج صارحب کے اس بیان کا جینا ہاگا ابنوت مرزا جرت کی کتاب حیات طیبتہ ہے۔ اس کتاب کے ماخذ کی اصلیت وواقعیت کا میات میں طیبتہ ہے۔ اس کتاب کے ماخذ کی اصلیت وواقعیت کا میرحال ہے کہ متبعد دمقامات پر تواس نوع کے مہمل ومجل حوالے ہیں "ایک کتاب" رفت کا ،" ہمعصر مورخ "
ایک کتاب "رفت کا ،" ایک را دی "(صلی ، " ہمعصر مورخ "
مرحم" صفوا ، " ہمارا مورخ " رصلا ، " ایک صنعیف بوڑھ تفی مردم" صفوا ، " ممارا مورخ " رصلا ، ۔ ایک اہم ما خذ نمشی مرالال

علة غدردلى كاخبار" (مرتب نواج من نظامى مدمطبوع ١٩١٣ د بلى

كے بيانات بيں۔ داہم مواقع براس كے حوالے ديديس ادراسے شاه إساعيل كالمنتى بتايا ب رصيد > شاه صاحب كي صفيات برميط مواعظ ومكالمات إس كى روايت سے نقل كيے ہيں . حال أل كم شاہ صاحب کے می تذکرے میں یہ نام ماری نظرسے نہیں گزدا-اسی طرح جندائي كما بول كروال محاد العراس كتاب بين نظر سے كرزرے جن کے نام بھی کہیں اور دیکھنے میں نہیں آئے مثلاً سیرویلی (در مقامات بر، تذكره مشامير دبلي رس مقامات بر، نواريخ علىت دملي سرمقاما بر) مجموعه واقعات (۱ مقامات بر) تحفر عزیزی (۱ مقامات بر)-بخزت بخشافات بمى كئے بين مثلاً يركشاه المعيل في تقيقت تصوف "كے نام سے ایک سیخم کتاب محصی کھی جومرزا صاحب نے کشمیرس کھی کئی گئی (صكالما الماعيل كمعامر مورخ كنة بي خرك كم اكفول لي شاه صاحب کی ایک صخیم کتاب کی زیارت نہیں گی۔ كتاب كاموضوع شاه اسماعيل الدتحركيب بها دسے اور بظام ربرى عقيدت سے مكسى كئى ب مكر در حقيقت مزا جرت نے منتى جعفرسے زیادہ تحریب جہاد کے ساتھ جہاد کیا ہے اور ناقابل اللی نقصان بنجایا ہے۔ فرط عقیدت کا مطاہرہ کرکے بہت سی ہے سرویا، بهمل اورخلاف واقعه باتين لكعدى بين اورشاه اساعيل اور سداحد شبيدس اليهايها قوال دافعال نسوب كرديع بي جو كراهكن ا ورشديدسورظن كامنشان برسة بوسة بي اورمواع نكارك عیتدت مندانداندازنگارش کی موجودگی پیس ان کی تمدید کھی تابل تبول بہیں ہوتی ۔ تحریب کا پرف انگریز بہیں سکھ سے دوسرے افسا نے کھی دیس الاابادکاد تعدامه کی اور اسی قسم کے دُوسرے افسا نے کھی سے بدطن کرنے کے لئے کافی ہیں اور نشی جعفر سے زیادہ موٹر انداز ہیں بیان کھنے گئے ہیں اور فیجے تو اس میں کوئی شبہ باتی نہیں رہا کہ انگریزوں سے تحریک مجا بدین کو بدنام کرسٹ سے عقیدت مندانہ سوانح عمریاں کی تفاید میں اور ان میں جی بھر کر بدنام کیا گیا اور مولیان فضیل دسول میں کوئی شخص جعفر اور مرزا بیرت کے بدالی نی تنفیدیں وہ کام مذکر سکیس جو شنی جعفر اور مرزا بیرت کے بدالی نی تنفیدیں وہ کام مذکر سکیس جو شنی جعفر اور مرزا بیرت کے تصائد مدید ہے گیا۔

سیدصا بحب کے متعلق دعویٰ کیاہے کہ امیرخاں کی انگریزوں سے صلح سیدصا جب نے کروائی تھی (۱۳۵ – ۱۹۵)

اینی با توں کومو ٹر بنا نے کے لیے خود کو کھی غیرمقلد، شاہ صا اپنی با توں کومو ٹر بنا نے کے لیے خود کو کھی غیرمقلد، شاہ صا کا ہم مسلک ظاہر کہیا ہے ۔ عدم تقلید کی تبلیغ زور شورسے کی ہے ۔ غیرمقلدین کو کھی جری کو کھی اور محد بن عبدالو باب کے متبعل کھی

عرى - ايك مركم المحت بن :

"جس برائے بیں محدلوں کو جفیں سخنت علمی سے دہایی کہا جا تا ہے۔ انگریز مصنفوں نے گورنمنٹ کو دکھایا میں سخت جو دکھایا میں سخت جرت انگریز کا دروائی سے۔ گورنمنٹ خود

جانی ہے کہ اس کی سلطنت کے قانون کوفرقہ ابل صدیت نے کس تدرتسلیم کیا ہے اور اس دگور نمنٹ کے فرماں برداداور مطبع اس گردہ (ابل حدیث) کے لوگ ہیں صلاح۔

شاہ اسماعیل کے لیے کھاہے کہ" اکفول نے امام الوحنیفہ سے نہ اور دین کی خدمت کی" (۵۲۵) یہ مدح دسیاس کا وہ انداز ہے جوم دوح کومبغوض بنا دیتا ہے۔

محتسر سے کہ کرزن گزش کے اس مربر سہر اور برطانوی مکو کے اس ملک الشعرائے برطانوی محکومت کی مدحت کا یہ اسلوب بدیع اختیار کرلیا تھا اور تحریب مجاہدین پر سفید کا ایک نیاطرز اختیار کیا تھا اور اس میں انھیں خاطرخواد کامیا بی بھی ہوئی۔ آج تحریب مجاہد کے نقادوں اور نقاصوں کے لئے یہ کناب بڑا سہل ماخذ ہے۔

مولینا میر عبدالی حنی (صماحب نزیمته الخواط) نے ۲۹ م ۲۹ میں مرکر وہ ۱ بل حدیث میاں سید نذیع میں مرکر وہ ۱ بل عدیث میاں سید نذیع میں کی زبانی ایک روایت میں من کرلینے سفرنا ہے ( دبلی ا دراس کے اطراف ) میں من وعن برخ نقر مجرح درج کر دی تھی ۔ یہ روایت مجی اسی جم کا ایک حصتہ ہے جس کے ذریعے مولینا فضل حق کے دامن کر دار بر معا تب کی افشاں چیو کی جا رہی ہے دامن کر دار بر معا تب کی افشاں چیو کی جا رہی ہے دامن کر دار بر معا تب کی افشاں چیو کی جا سیدع برائی سے فرمایا علی اسیدع برائی سے فرمایا علی ا

"مولوی دفیل حق، صاحب، ایک شادی میں تمریک منے، گرمیوں کے دن کتے۔ پلاؤ کھایا ہوگاد؟) ناچے رنگ ہوتارہا۔جس مکان کے بالاخا نے بریہ جاسہ تفاوم ال جنت ظرف یانی کے محقہ سب میں کسی نے جمال كوشرملادياا ورآمدو شركاراسته بندكرديا بعي نيين کے دروازے میں یا ہرسے تفل سگا دیا۔ وہاں ملاؤ كماك كى وبرسے بياس كى شدنت سے لوگ خوب يانى ينية ربيداور دست آلے تروع بوتے رحاصرين و ادباب نشاط سب اس مصيبت بس مبتلا بو كي داسته بند بونے سے اور برنشانی کھیلی - وہیں سب اینی این حالت میں محقہ اور شدیت کرمی سے یانی يد جات سے مح - رس كويہ برمنائى كداس يانى ميں ذہر کھلاہوا۔ دات ہوجو اولیس کے جوان دوندمیں ادهرا تك توسورونل س كراوير جرطه دردازه تورا تدلوگول کی پیجالت دیجی - ان میں مولوی دفضل حق، صارحب بھی کھے جنبی کھ نھنت ان کوہونی وہ ظاہر

میاز، نذیرحین کنتن بی ثقه دادی کیون مز میون ،عقل اسے با در کرنے پرآمادہ نہیں سے اور درایت کا نیصلہ سے کہ ایک ان ہونی

باسب ، کہانی ہے: فسانہ ہے، مقیقت نہیں ہے۔ ،گریم دوایت کو معیقت برمینی فرض کرس کے تواس کے ساتھ متعدد مفروضات کو تھی تسليم كرنا برشك المسب سي بيلي توميس كبرشاه تاني كى دتى مين شاه عبالعزيزك دورى دلى مين اورغدرسه وسال يبلي كى د تى من ايك السائمرلف النفس اوربابوش ميزيان فرض كرنابو كا جوابني اولادكي شادی میں مرحمعززین کے ساتھ ایسا گھنا ڈنا ،برخطرا درنا شانستہ نداق كرسكتا جويا دومرك مذاق كرنبوائ مترقاع كساتعواس متك اغماض كرسكتا بوكه وه اس كمعزز مدعووين كے ساتھ جو جاہيں معامله كربي اورخود جاكرسبتر في دلاز بوجائية كيراكي ايسابالاخان فرض كرنا بوكا جواولاً تواتنا وسيع بوكداس بي مرود وعناكى محفل بریا کی جاسکے : نامیاً موسم کرایس الیی محفل کے لیے بھی موزوں ہو، بوا دار بو عالناً اس میں المدورفت کا صرف ایک داسته مورجے مقفل كرديا جاست توده بالاخار دنياسيمنقطع موجاسة رابعاً ووى دوسرى عمادت مصمتسل بزبود تاكداس مين مجيوس ومحصور وحفار كى آوازىمى برابرداسلے سن مەسكىس -خامسًا اس مىں كوئى دەسجداور روشن وان تك مذ بوكداس كے ذريعے فحلے والول سے دا بطرق الم كيا جاسكے اوراستعانت كى جاسكے، بھريد بھى فرص كرنا ہوگاكان مركا بزم نشاطين سے مرزر بلااستثنا اتنا قوى الاعضا بلكسخت جان كفاكه شديدموسم مين بلاة كمعاف يعدجال كوفي كامحلول كهنول

مسلسل بیتا رہے اور مبتلائے اسہال دہے، گران بین سے ایک فرد کے بھی جان و تن کا دشتہ منقطع نہیں ہوا بس صرف موہوی فضل حق جہے۔ کونفت ہو کے دہ گئی۔

موليناسيدعبالى فينزمنها لخواطرك جزرمابع مين معي موالينا فضل حق كے ساتھ اسينے تعلق خاطر كا تبوت دياہے اور نواب مديق حن خال کے تنقیصی کلمات نقل کرنے کے ساتھ خودھی لکھا ہے کہ اے دان کی وضع تطع علماکی کی سی نہیں تھی، امراکی سی تھی شطری كهبلغ اورمزاميرسني اورمجالس رتص مي مركت اور دوسرى مموع بالول سے محى برميز نہيں كرتے كتے " آب كوياد ببوگاكه وصع تطع كى بات نواب صديق حسن مع نقول ہے اورسماع ومزامبراور مجانس رقص میں سرکت کا اتہام میاں ندیر حین کے معل میں دھالاگیا ہے اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں اور ية تابت كريكي بين كريه بالين حقيقت بنين بهت بين ، إس كريك أن كتليد مولاناعبدالشربلكراى كابيان يرسي كمعته "برميعة قران كريم كاحم فرات ، تبجدى نماز يابندى سے بڑھتے اور جونوافل کا اتنا اہمام کرتا ہواس کے ادائے وابض کاخود اندازہ کراوی

على نزجة الخواطرا بح-رالسابع مصلاعت خطبة بدية معديه

مولينا محرسين أزاد لكصت بن المولوی فضلی می صارحی مرزا (غالت) کے بوے دو مقے۔ایک وان مرزاان کی ملاقات کو کتے۔ان دمولیا كى عادت مى كرجب كونى بية تكفف دوست آباكرا آو عَالَى بادى كايمصرع برفعاكرت كق بيا برادراً ورديكا. بتنال بيرمرزاصارحب كي تعظيم كوالمحد كهوسة اور ميى مصرع كبه كرمضايا الجمي منطفي ي كف كدمولوى فضل حق صاحب کی دنڈی بھی در سرے دالان سے اتحد کر ياس آن يى مرداف رمايا أن صاحب اب ده دوس مصرع بھی فرماد سے بنشیں مادر ملی ری مانی !" اس تطبيف كالمح واقعدم زاغالت كى بين كے بوتے نواب سرور حباك في ايى خود لوست من إس طرح درج كيا معيد " مرزا غالب كى موللينا فضيل حق سے كمال دوستى تقى-برشب كومعمولا مرزاموللناك باس جاياكرت كق ايك شب كوموللناجومردشة داد ريزيدن كفي بابرصى بين سيط بوت كم مثلين ديكورس كفالك

عله آبِ حیات صل عله کارنامرسروری مل بحواله فالبنام آورم از جناب نادم سیتابوری امولینا آزادی اس تبریت کا بواب نادم مداحد کی معاصر کے محققلام قالے سے ماخوذ ہے۔

دندى مى اس امرى منتظركه موللينا ديكيديس توسلام كرك بيره والأل كفرى بولى في اس عرص ميں مرزاكمي لالين لي آكر آكر الكي يني موللنا في مراكفًا كركهاكم با برادر آورا عاتي-مرزان كها دوسرا معرع عى يره ديجي كدد يرس منظر کھڑی ہے۔ دوسرامصرع یہ ہے بنتیں مادر بیٹھدی مائی منومان کوهی دا جودهیا) کی مسجد بابری کی بے حرمتی کے سلسلے میں ۵۵۸۱عیس مولوی امیرعلی امیخوی کی قیادت بین سلمانون نے جو جبادكيا كفابعض مورخين كابيان سي كدموللينا فضل حق اس جهاد كے عدم وجوب كا فتوى دسين والے علماس شامل عقے ، ليكن بدواقعہ نہیں ہے۔ یہ الزام مرف سید کمال الدین حیدر نے عامد کیا ہے، جو انكريزول كي خاص آدمي كھے اور جغول نے مسٹراليدے امتہور موزخ) کی فرمائش پر او دھ کی تاریخ قیصرالتواریخ مرتب کی بھی اور اسى تاريخ كى بنايروه واجدعلى شاه كمعتوب اور ملازمت سع بطرت بوسے کھاوراسی الزام کومولوی مجماعتی خاں نے برسوں بعدایی تاريخ اوده دمطبوعه ١٩١٩ء مين من وعن نقل كرديار

مله بورے براگراف بیں مرف برخ تب کرد صاحبان عالی شان یا اہلِ اسلام سکے بجائے نجم تعنی خال نے سانگریزیامسلمان مکردیا ہے ( ملاحظہ ہو مقالہ برد فیسرمجد ایوب قادری اخبار انجام کراچی ۸ فوم رسند ۱۹۲۲ء )۔

مجدير بهندووں كے قبضے اور قرائ كريم كى بے تومى كے خلاف جب جهادی تحریک منروع بهونی او ده کی حکومت نے اس کی مزاحمت کے لیے علما کی خدمات حاصل کیں اور ایک استفتا مرتب ہواجس کے بواب میں علمانے مجاہدین کے مقابلے میں حکومت کے نقطر نظری تایندی اس فقدے بردستخطار نے والے علما میں سید کمال لان في مولينا فضل حق كا بھي نام لياسي (صفرال قيصرالتواريخ جلدد دم طبع ٤- 19 ع) ، مكر بطف يه سے كه إى كتاب ميں صال پرجہاں وہ فيؤسط نقل كياس برمولوى محدديوسف، مولوى احدالتر مولوى فادم مولوی محدسعدا میز، مولوی تراب علی کے وقط ہیں، موللینا نضل حق مح نہیں ہیں مولوی تجم الغی خال نے تھی تاریخ اودھیں یہ فتولی قال كياميد المريدان عبى موليناك وستخطريس بين - حديقة الشهرابس عبى جومولوی امیرعلی امیرالمجا بدین کے ایک دفیق کی تالبف ہے اور آسی سال شائع ہوتی تھی می علی کے فتوسے درج ہیں سکن مولینا فضل تن کا مذ فتوى سے مذ وستخط، مجرآ خرصاحب قيصرالتواريخ كاليجاصل بيان كيے تسليم رايا جائے، خصوصاً جب كدائهى كى اسى كتاب يى فتے ہے برموليناك وسخط نظرنيس آتے۔ ایک اورمعاصرموزح مولوی سیدفخرالدین نے جرجہاں تاب

عله به نایاب کتاب رئیس احد عفری نے اپنی کتاب داجدعلی شاہ اوران کاعمد اسلام کا الله نقل کردی ہے الاہور عمری علام منقولہ در نزم تدالخواط الجز

میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، مگر انفوں نے بھی مولاینا فضل عن کا نام نہیں لیا۔

عدیقة الشہرامیں یہ صرور درج ہے کہ حکومت نے اسلیلے میں ایک بنچابت بنائی بھی جس کے چار ثالث مقرر کئے کے ان ہیں سے ایک مولینا فضل حق مجی کھے ، مگر حکومت نے اس بنچابیت کی سے ایک مولینا فضل حق مجی کھے ، مگر حکومت نے اس بنچابیت کی کوئی میٹنگ ہی نہیں بلاتی ، اس لئے اس کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ مولینا فضل حق کا اس سلسلے میں کس طرف رجی ان مقا ؟

Lead and the Control of the wind of the same of the sa

in the state of th

いからからいはいいというというできるという

The said the said the said of the said of

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

more than the second of the

Man and the second second

عدا واجد على شاه اوران كاعدمن